# اسلام كا

# قانون وراثت

جس میں سراجی کی ترتیب وتبویب کولحوظ رکھ کرعلم میراث کو عصر حاضر کی جدیدریاضی کی مدوسے نہایت سلیس انداز میں حل کیا گیا ہے۔

## (جمله هنوق نجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب : اسلام كا قانون وراثت

تاليف : مولا ناشوكت على قاتتى

كمپوزنگ : ذيثان على

(اسلامک کمپوزنگ سنترصوالی)

0332-9431106

صفحات: 170

طبع اول : صفر، ۱۳۳۱ هر جنوري ، 2010 و

ناش : اواره فرقان، صواني ( 9431106-0332)

idarafurqanswabi@yahoo.com

# ﴿انتهاب﴾

للد سبحانه ونعالی صلاله ورسوله علیسایه

# آئينه كتاب

| صفحةنمبر | عنوان                                               |
|----------|-----------------------------------------------------|
|          | ﴿مقدمہ﴾                                             |
| 16       | دفع اشكال                                           |
| 17       | عمم ميراث كماكت                                     |
| 18       | ستاب هذا کی وجه ټاليف                               |
| 20       | قديم رياضي مشكل كيون؟                               |
| 21       | ز برِنظر َ نَبَابِ کی خصوصیت                        |
| 23       | حقیقی حبدت اور علم میراث                            |
| 25       | گزارش                                               |
|          | ﴿بابِ اوّل﴾                                         |
|          | ( تر كه كيساته حقوق متعدقة اور چنداصول دا صطلاحات ) |
| 27       | فصل أوّل: اصول واصطلاحات                            |
| 30       | چنداصول وقواعد                                      |
| 35       | فصل دوم: متعدقة تركه                                |
| 35 ,     | جهن <sub>ن</sub> ر وتنفرن                           |

| é(6)*    | اسلام كا قانون وراشت |
|----------|----------------------|
| صغ فيمبر | عنوان                |
| 35       | ادا يُبلَّى قرش      |
| 36       | تتفيذ وصيت           |
| 36       | تقتیمتر که           |
|          | فصل دوم: موانع الأرث |
| 37       | غا <u>ا</u> ك        |
| 37       | اختلاف دين           |
| 38       | اختلاف دارين         |
| 38       | <u></u>              |

# ﴿باب دوم ﴾

#### میت کے ورثاءاوران کے جھے

# فصل أوّل: اصحاب الفرائض

| 42 | 7                              |
|----|--------------------------------|
|    | تعصيب كامطلب                   |
| 42 | نعصيب محض                      |
| 43 | داوا (جد صحيح)                 |
| 43 | اولا دلام (مال شريك ببن جمائي) |

|    | •                              |
|----|--------------------------------|
|    | عصرنىبى, عصبايظىه              |
|    | عصيه بنفسه كانظم               |
| 54 | موصياليغير في                  |
| 54 | عصبت فيره                      |
| 55 | عصبه بالغير ومثم الغير عين فرق |
|    | عصبتين                         |
| 56 | ذ وی الفرنش نسبی پر رد         |

| اسلام كا قانون وراثت                                |
|-----------------------------------------------------|
| عنوان صفح تمبر                                      |
| مسئله لکھنے کاطریقہ                                 |
| اصول كاخلاصه                                        |
| فصل دوم: تصحیح میں ورثا <sub>ع</sub> ی مختلف صورتیں |
| (١)ورثاء جب صرف عصبات أول                           |
| محر حصه میں سب برابر ہوں                            |
| جن میں کو لی نسبت پائی جاتی ہو                      |
| (٢) عصبات اورذ وي الفروض دونول بهون                 |
| نوع واحد کی مثالیں 75                               |
| انواع مخلفه کی مثالیس                               |
| (٣) ورثا ۽ صرف ذوي الفروض ٻول                       |
| فصل سوم: عول                                        |
| بهاراطرز                                            |
| مسئلہ میں عول ہے پانہیں؟                            |
| فصل چېارم: رداورمئلدردکې بېچيان 101                 |
| ورثاء ميں احدالزوجين نه بوجنس واحد                  |
| اجناس متعدد 104                                     |
| دوسری فتم ، جن بیل احدالزوجین ہو                    |

| اسلام كا قا ون وراشت                           |
|------------------------------------------------|
| عنوان صفح نُمبر                                |
| فصل فيجم زمقاسمة النبد                         |
| متد سمت کا مطلب                                |
| بنوعلات كے علاو وريكر ذوى الشروش نه ميول 110   |
| بنوعلات كي علاوه ويكرذ وي الفروش موجود موس 118 |
| مقاست کی مثال                                  |
| تْلَثْمَا بَتِي كَنْ شَالَ 120                 |
| سدس جميع المال كي مثال                         |
| فصل ششم: مناخه                                 |
| قابل تؤجه المور                                |
| ﴿باب چِهارم﴾                                   |
| ذ وى الارجام                                   |
| فصل اوْ ل: وْ وَى الارحام كَي تَعربيْف وَسَم   |
| وراثت كالتشيم كار                              |
| فصل دوم: دُ وي الأرحام كي اقتهام 136           |
| (1) فروع الميت                                 |
| (۲) الصوأ الحديث (۲)                           |

| <u> </u>                               | اسلام کا قانون دراشت         |
|----------------------------------------|------------------------------|
| صنحنير                                 | عنوان                        |
| مول المي <b>ت</b>                      | (۳)فروځاه                    |
| ل! <i>يي</i> ر                         | (۴۶)فرو ځانسو                |
| « ْباب پنجم ﴾                          |                              |
| ل، مفقود ، مربد اوراجتي عي اموات كاحتم |                              |
|                                        | فصل اوّل: خنتی مشکل          |
| ثث                                     | خنفی مشکل کی میرا            |
| 150                                    |                              |
| ن كاختلاف                              | تخریخ میں صا <sup>ح</sup> ق  |
|                                        | فصل دوم جمل كابيان           |
| لىكى مقدار                             | ممل كاحصه موتوا              |
| 154                                    | حمل اورائته قناق وراثت       |
| 159                                    | فصل سوم: منقود <i>العم</i> ث |
| 162 ປົເ                                | فصل چیارم: مرتد کے مہ        |
| كانتم                                  | فصل ينجم اجآعي اموات         |
| 164                                    | شميمها                       |
| 169                                    |                              |

#### مقدمه

#### يسم الله الرحمن الرحيم ط

الحمد لله الذي خلق كل شيء بِقَدَرويبسط الرَّزق لمن يَشأه ويقدرقال في كتابه الكريم والله فضّل بعضكم على بعض في الرَّزق - فما الذين فضّلوا برآدي رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سوآة - افينعمة الله يجحدون والصلوة والسلام على رسوله الذي قال علمواالفرائض فانها نصف العلم اما بعد!

و نیامیں جتنی بھی کتابیں ہیں اور جتنے بھی علوم پڑھائے جاتے ہیں ان سب میں افضل اور بلند ترین درجہ رکھنے والی کتاب قرآن مجید ہے ۔اور سب سے زیا دہ اہم فضیئت رکھنے والاعلم ''علم قرآنی'' ہے۔رسول مہر بان علیصنے کا ارشادگرامی ہے: محیو کیم من تعلم القرآن و علمہ ( بخاری مجن شان )

ترجمہ: تتم میں ہے۔ ہترین شخص وہ ہے جوقر آن کی تعلیم حاصل کریں اور دوسروں کوسکھائے۔

اس سے ایک اہم اصول میداخذ کیا جا سکتا ہے کہ قر آن کے علاوہ یا تی جینے بھی علوم میں ، ان میں بھی افضلیت کا دارومدار''عوم قر آن'' قرار دیا جائے ۔للبذا جس کتا ب آور جس علم میں علوم قرآن کا براہ راست حصد زیادہ ہوگا، وہ علم بنسبت ویگر علوم کے افضل کہلائے گا۔ مشلب مثلاً علم الحدیث واگر دیکھا جائے قا انتظام الے بھی اسلئے حاصل ہے کہ میں قرآن کی تشریح اور تفییر ہے۔ چنانچ قرآن میں آتا ہے۔ اسلئے حاصل ہے کہ میں قرآن کی تشریح اور تفییر ہے۔ چنانچ قرآن میں آتا ہے۔ وانزلنا البات الذکو لئبین للنام ما نزل البہم و لعلهم بنف کرون (النحل: 33) ترجمہ: ہم نے آپ کی طرف ذکر (قرآن) اس لئے اتارہ یا تاکہ آپ لوگوں کو اس کی وضاحت فرما کمیں۔

علاوه ازین احادیث مبارک' و حیی غیر مند و "بونے کے ناملے اتحادیث کی وجہ سے قرآن پاک میں احادیث مبارک' و حی غیر مند و "بونے کے ناملے اتحادیث مبارک کی بہت بڑی نسبت رکھتی ہے۔ جس طرح قرآن پاک من جانب اللہ ہیں ارشاور بائی ہے: جانب اللہ ہیں ارشاور بائی ہے: و ما ینطق عن اللهوی ان هو الا و حی یو حیٰ (النجم :۴۰۳) ترجمہ: اورآب عیافیہ وی کے علاوہ اور کی تین کہتے۔

اب تو بہت زیادہ واضح ہو گیا کہ جن علوم کا منبع و ماخذ براہ راست قر آن مہارک ہووہ ہا! شیددیگر علوم ہے برتر اورافضل ہیں۔

اس حوالے سے علم المیر اٹ کو لیجئے کہ اس کا درجہ کیا بنتا ہے۔ بظاہر تو بیلم فقد نظر آتا ہے گر جب ہم فقہ کی تعریف (۱) کو مد نظر رکھ کرعلم المیر اٹ کودیکھتے ہیں تو اسکے اندر ماسواء نانی ، دادی کے (۲) اور کوئی حصہ ایسا نظر نہیں آر باہے جو قر آن سے براہ راست نہ لیا گیا

<sup>(1).</sup> الفقه هو خدونا حكام الفراعية العدية بع استيا لمها عن ادلتها التفصيلية بـ

ترجمه: وابكل تصيد (قرآن مديث اجمال اورقياس) عدامتها طرع تيج بن احكام فريد مديدكاة مفتدب.

<sup>(</sup>٣) ان كاحصه مغيرة ان شعبة كى روايت ب تابت ب ايتران دونو ب كومفرت الوكر في سدس شريع بك مروي .

ہو۔جدات کا حصداً مرچدارماع سے اہمت خابت ہے گراس کی بھی بنیاد صدیت اور امھا تک م آیت قرآئی ہے ابندا علم آلمیر اش سارا قرآن سے براہ راست ، خوف ہمونے کے طور پر مختصر اللاحظ ہو۔ سورة النساء میں میراث کی تقسیم بول بیان فرمائی گئی ہے: والدہ کا حصہ: (1/3، 1/6، 1/3 مبنی من احداث و حین) مار (میت صاحب اولاد) سدت (1/6) ہے۔

ولا يويه لكنل واحدٍ منهما الهندس مها ترك ان كان له ولد يا (ميت بلااولاد) محراس كے يحاق انجى زنده ميں:ارشاد ہے: فان كان لة احواۃ فلامه الهندس

1/3 (ميت بالدالور) مُروارث سرف والدين بول قو ثلث 1/3 ہے۔ فان له يكن لَهُ ولدُ وَورِئةً ابواه فلائمه اللّفت

والدكاحصه (ميت صاحب اولاديو) مدى (١١٥) بــ

ولابويه لكلل واحد فتهما الشدس مما ترك ان كان لة ولد

بینی کا حصہ 11/2 وہا جبکہ وہ ایک ہوا وان کانت واحدہ فیلها النصیف 2/3 (۳ تمانی) جبکہ دویازیادہ بول ہے

فان كنَّ تسأَّهُ فوقي اثنتين فلهنَّ ثبثًا ما تركب

بيۇن اور بينيول كاحصە : 1:2 (يىنے كاحصە بنى سے دوگنا، جېكەد دۇن موجود بيون)

یوصلیکو اللہ فتی اولادکم للڈکر مثل حظ الانٹیلین **زوج کا صہ** – 1/2 اگر**فوت** شمرہ بیوی کے بیچائیس میں۔ ولکم نصف ما نوك ازواجکم ان أم یکن أهن ولد" 1/4 اگرگی محمیت (زوجه) کے بیج میں فان کان لهن ولڈ فلکم الزیع ممّا ترکن فان کان لهن ولڈ فلکم الزیع ممّا ترکن زوجہ کا حسم 1/4 اگر شوہر کے بیج نیس میں ۔

ولهنَ الرّبع ممّا تركتم ان لَم يكن لَكم وللله

1/8 اگرشوپر کے پچے ہوں۔

فان كان لكم ولدٌ فنهنَ الثَّمن ممَّا تركتم

غرض اس مخصر تذکرے کا بیہ ہے کہ علم المیر اے قرآن پاک سے بغیر اجتہادیجہ بدک براہ راست معتبط ہے۔ بلکہ واحد میر اے بی ایک ایساعلم ہے جس میں قباس اور اجتہاد مجتبد جائز بی تبیس۔ جب معلوم ہوا کہ علم المیر اے قرآن پاک سے براہ راست ماخوذ ہے تو اس کا افضل ہونا ویگر علوم تقہیہ سے بالکل واضح ہوگیا ،علاوہ ازیں رسول مہر بان عقیقہ کا ارشادگرامی ہے۔ تعلمو الفرائض فائنا من دینکہ (۱) ترجمہ: علم میراث کوسیکھا کریں کہ بیتمھارے دین کا حصہ ہے۔ دوسری جگدارشاد فرماتے ہیں تصف مو الفرائس وعلموہ الناس فائه نصف العلم و هو بنسی وهو اول شیء بنزع من امنی (۲) ترجمہ: علم میراث خور سیکھیں اور دوسروں کوسکھا کمیں ، بےشک بیاضف علم من امنی (۲) ترجمہ: علم میراث خور سیکھیں اور دوسروں کوسکھا کمیں ، بےشک بیاضف علم من امنی (۲) ترجمہ: علم میراث خور سیکھیں اور دوسروں کوسکھا کمیں ، بےشک بیاضف علم سے ۔ اور بیکھول جاتا ہے ، اور میری امت سے سب سے پہلی اس کواشادیا جائے گا۔

<sup>(</sup>۱) عن عمر البيهقي ٢٤٤٦

<sup>(</sup>٢) عن ابي هريزةُ ، رواه البيهقي ٢٠: ٣٤٤).

آ دھے تھم ہونے کے ہارے میں علماء کرام نے مختلف توجیھات بیان فرمائی ہیں کس نے کہا ہے کدانسان کے دوحالت ہوتے ہیں ایک حالت حیات یعنی قبل الموت دوسری بعد الممات موت سے پہلے والی زندگی کے ساتھ باقی سارا فقہ متعلق ہے جب کہ مر نے کے بعد دالے دنیاوی معاملات کے ساتھ تھم الممیر اشدا سیلے متعلق ہے بعنی موت کے بعد میت کا ترکہ چے ہے گئے تھی ہوورہ ، پرتقسیم ہوجا تاہے۔ دفع اشکال:

ماں معمالمیر اٹ کا تیجھ حصہ ریاضیاتی اصول وقواعد پر بھی مشمن ہے۔ گریہ بات پر بیٹان کن نہیں ہے( کہ بیقو شرافیت کے سی ماخذ سے ماخوذ نہیں ہے) کیونکہ اس جسے کا تعلق در حقیقت'' معمالمیر اٹ' کیساتھ نہیں ہے بلکہ اس کا تقیقی تعلق تقسیم میراث کے ''طریقہ کار''کے ساتھ ہے ۔ اور ظاہر ہے کہ مقسو تقسیم میراث ہے تا کہ برمستحق وارث کواس کا شرکی حصہ بورالورامل جائے ، نہ کہ''تقسیم کا طریقہ کار''۔

 مسائلِ میراث ۔خلاصہ کلام یہ کہ علم انمیر اٹ سارے کا سارا براہ راست قرآن ہے ماخوذ ہے گھند ااس کا افضل العلوم ہونے میں کوئی شبہ باقی نمیں رہا۔

# علم میراث کی کتب:

علم المير ات پرجوجامع و مانع كتاب مدارا ميں پڑھائى جاتى ہے اس كانام المير ات پرجوجامع و مانع كتاب مدارا ميں پڑھائى جاوندى (متوفى ١٠٠٠ يا ١٠٠هـ ) كى تاليف ہے۔ ہرائى ورس نظامى ميں با قاعد وطور پر مداری اسلامیہ ميں پڑھا ئى جاتى ہے۔ وقا فو قاعلاء نے الكی مختلف شروحات تکھیں جن ميں شريفيہ نہايت مفصل اور مدلل شرح ہے جو كہ عالم ر بانی السيدالشريف علی جرجائی كى تصنيف ہے (۱) سرائی میں شرح ہوئے کی تصنيف ہے (۱) سرائی میں شرح مسلم میں طریقہ كار بیافتیا ركیا گیا ہے كہ جب كسى حصہ میں كسر آ جائے (۲) تو اس كوئم كرنے كے لئے ہمى ہمى بہت سارے دیا ضیر اعل ہے گزرنا پڑتا ہے جو كہ بعض اوقات مسئلہ نہایت بیچیدہ صورت اختیا ركرتا ہواا کے طالب علم کے لئے اس كا ذہن افتیا ركرتا ہوا ایک طالب علم کے لئے اس كا ذہن اختیا ركرتا ہوا ایک طالب علم کے لئے اس كا ذہن اختیا ركرتا ہوا تا ہے۔ اور يہی طریقہ كار شریفیہ میں اختیا ركرتا ہوا تا ہے۔ اور يہی طریقہ كار شریفیہ میں اختیا ركرتا ہوا تا ہے۔ اور يہی طریقہ كار شریفیہ میں اختیا ركرتا ہوا تا ہو گا

(1) السكة طاوة الرئي السنهيال الفرائض المشيح محمد بن صالح عليمين كتاب التنخيص في عمد المنافع عليمين كتاب التنخيص في عمد الما بن ابراهيم الخيرى الفرضي اعلام النبلاء باحكام ميرات المنسخ البي المنافع من الارث؟ لمشيخ ابي

اسعد وغیر دکتیاس موضوع پرموجودی سان کی پورئ تنصیل مراجع ومصاور میں ملاحظہ ہو۔

<sup>(</sup>۲) بعنی حصص دار کان پر پورے ندائر تے ہوں مشلا جھے ہیں اور درناء ہمایا ہیں اس برنکس کسرے خالی صورت بیا ہے کہ حصص ہم جواور ورنا مام یا ہم جوں اس صورت ہیں ہردارث کو دو، دویا ایک ایک حصال جانا

اسلام كا قانون وراثت .....ه [18]

#### مسائل عل کئے گئے ہیں۔

علاو وازین اردو میں بھی اس موضوع پر ضرورت کے بیش نظر علاء نے مختلف تصنیفات تحریر فر مائی میں ران مصنفین نے اردو کی کتابیں جس انداز میں لکھی ہیں ان میں زیادہ تر تعدادان کتابوں کی ہے جن میں سراجی کی عبارت اور اسی کے طریقہ حساب کے مطابق مسائل حل کروئے گئے ہیں ۔ بیعنی ہر مصنف نے اپنے ذوق کے مطابق سراجی کوحل کرنے کی حق المقدور بھی ہے ۔ کسی نے عمر لی عبارت نقل کر کے اس کے بعد عبارت کا ترجمہ پھر اسکی تشریح کر کے عبارت کو آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے (۱)۔ ترجمہ پھر اسکی تشریح کر کے عبارت کو آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے (۱)۔ اور سمی نے محض ترجمہ کر کے مسائل حل کئے ہوئے ہیں ۔ بعض حضرات نے سراجی کی ترجمہ کر کے مسائل حل کئے ہوئے ہیں ۔ بعض حضرات نے سراجی کی ترجمہ کو بالائے طاق رکھ کر بحثیت قانون میراث پر کتابین تحریفر مائی ہیں ۔ (۲)

گران ساری تبدیلیوں اور اختلاف ذوق کے باوجود ایک چیز ایسی مسلسل چلی تر ہی ہے جوان سب میں مشتر ک ہے۔ وہ ہے ریاضی کے پرانے اصول وقواعد ۔ جو ابھی تک تمام کتب علم المیر اٹ میں سکھائے جارہے ہیں اور قدیم ہونے کی وجہ سے اس

کامشکل ترین ہونا ظاہر ہے،جس کامعمولی ساتذ کرہ سراجی کے تعارف کے ذیل میں

<sup>(1) —</sup> مثلاً طرازی شرح سراجی مولف مولا نامفتی سعید پالنبوری استاذ الحدیث دیوبند، درس سراجی تالیف مفتی محمد بوسف صاحب تاؤلی،استاذ دارالعلوم دیوبند،

<sup>(</sup>۲) مشلامطرت موادنا قاضی زاج الحسین کی کماب'' آئین وراخت' اور کماب الفرائض، جو که موادناگل رحیم صوانی کی تالیف ہے۔

ہو چکا ہے جیسا کہ ابتدائی صفحات میں ہے بھی گزر چکا ہے کہ میحض تقلیم وراشت کا طریقہ
کار ہے۔جس کے تبدیل ہونے سے کوئی شرقی قباحت لازم نہیں آتی۔ چنا نچا ان قواعد کو
شری حیثیت اس اعتبار سے ہرگز حاصل نہیں کہ ان کوسیائل منصوصہ کی طرح لازم قرار
دیے جا کیں۔ بلکہ ان کا مقصد ہیہ ہے کہ منصوص شرق حصے کوستحق وارث تک اس مقدار
میں پہنچایا جائے جتنا اس کا شرق نق بنتا ہے۔ لبندا اس وقت (ماضی میں) رائج ریاضی
کے اصول وضوابط کو مدنظر رکھتے ہوئے علما وامت نے جوتشیم میراث کے قواعد تحریر کئے
بیں وہ ان ہزرگوں کا ایک زبر دست کا رنا مہ تھا ،جن کی مدوسے مشکل ترین اور نہا بیت
ہیچیہ ہ مسائل کا حل کوئمکن بناویا گیا ہے۔ اور آج تک مدارس اور دارا الا فتا کوں میں انہی

گردور حاضر میں اس تتم کے مسائل کی طرف ذوق ورغبت بنسیت باتی فنون وعلوم کے بہت قلیل ہے، جولوگ حاصل کرنے کا شوق بھی رکھتے ہیں ان کے لئے وہی پرانی ریاضی کو استعمال کرکے مسئلہ نکالنا آج ایک معے سے کمنہیں ہے۔ بالآخر نتیجہ بیہ ہوجا تا ہے کہ مرابی کے پڑھے ہوئے طلباء میں بھی کم ایسے لوگ سامنے آجاتے ہیں جو کہ حمل طور پراس خدمت کے نقاضوں پر پوراائر سکتے ہیں ۔ دوسری طرف آج کے دور میں تقسیم وراثت میں کوتا ہیاں اور ففلت کسی سے مخل نہیں ۔

چنانچہ احادیث مبارکہ بیں اس علم پر نہایت زور دینے کے باوجود مسلمانوں کا اس علم کے ساتھ اتنی بے اعتمالی و کچے کریہ ضرورت اشد طریقے ہے محسوں ہوتی رہی کہ '' نصف اُنعلم'' یعنی علم الفرائض کو عام مسلمانوں کے لئے آسان انداز میں مرتب کیا جائے۔اوراس کے لئے کافی غوروفکر کے بعدیہ بات سامنے آگئی کہ بجائے اس کے کہ
ایک نئی اورانو کھی ترتیب افتیار کی جائے بہتریہ ہے کہ'' سراجی'' کو بی لی جائے جو کہ
صدیوں سے ہمارے اسلاف اور اہل معم اکا ہریزر گوں کا منظور شدہ اور زیر درس آج تک جلا آر باہے تا کہ اس کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوئے طلباء کے لئے اس کا پڑھنا مشکل کیا عث ندیتے۔

البنة ایک اور اختبارے جے پچھا صفحات میں ' بتقسیم وراثت کے طریقہ کار' سے تعبیر کیا گیا ہے، اس میں جدت ضرور ہوگی اور دراصل میں جدت ہی اس کتاب کا اصل باعث تالیف ہے۔ وہ یہ ہے کہ بیبال اس کتاب میں اصل صف کو جن ورخ ، کو د کے جاتے ہیں ان میں کمور کوختم کرنے کے لئے قدیم ریاضی کے پیجید ومراحل کی بجائے ایک نہایت مختصر طریقہ اختیار کیا گیا ہے ، جے'' اعشار کی طریقہ' سے تعبیر کیا جائے تو زیاوہ مناسب ہے۔ اور اعشار کی نظام میں آئ کل کلکولیئر کی مدد سے بزے دراصول مسئلہ اور صورت یا طریقہ بحث اور فصول مسئلہ سیکنڈ ول میں حل ہوجا تا ہے گویا اصل مسئلہ اور صورت یا طریقہ بحث اور فصول وابوا ہوجا تا ہے گویا اصل مسئلہ اور صورت یا طریقہ بحث اور فصول البینظر یقہ اخترائی حق معص عصر حاضر کی دیا حتی ہوگر اررکھی جائے گی جو کہ سراجی ہیں ہے ، البینظر یقہ استخرائے حصص عصر حاضر کی دیا ضی بحق ' اعشار کی نظام' سے ہوگا۔

# قدیم ریاضی مشکل کیوں؟

قدیم ریاضی ایک تو اس لئے مشکل ہے کداس سے اصول وقو اعد بذات خو دنہایت پیچیدہ اور مشکل ترین میں ، جو ہرآ دی کے ذہن میں آسانی سے نہیں اتر سکتے ۔ دوسری وجہاس کی میریمی ہے کدآئ علوم اسلامید کا طالب علم بھی کسی شکسی درجے میں عصری علوم

غرور حاصل کرچکا ہوتا ہے۔ چونکہ عصری عوم میں مثناً میٹرک تک اس کے دیاغ جدید رياضي اورککوليئرطر يقدحهاب كيهاته مانوس ببويجكے ببوتے بين، پس جب قديم رياضي طریقنہ کار کے مطابق ضرب تقسیم وغیر دجیسی حسایات کی بات آتی ہے۔تو نفسیاتی طور پر ط لبعلم کود ماغ ایک معروف و مانوس رائتے ہے ہتا کر دوسرے روخ پر ڈالنے میں بڑی مشاقت الخاناية تا ہے۔ يمي وجہ بكرمائتي كے علاو واب بھي جوطلبا عصري علوم ت تکمل طور پر ناواقف ہوتے میں ان کو بنسبت باقی طلباء کے سراجی کے اصول وقو اعد آ سانی ہے یاد ہوجاتے ہیں حتی کہ میراث کے ماہر بن جاتے ہیں۔اگر چہ ایسے اوگول کی ر پاضیاتی سمجه صرف میراث تک ہی محدود ہوتی ہے، چنانجہالیا تحض اگر چہ میراث کا ایک مشکل ترین مشہ تو حل کر دیتا ہے لیکن وہ زندگی کے دیگر مسائل ای ریاضی کی مدد ہے حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کیونکہ ریاضی کے برانے اصووں ہے ایک طالب ملم کاذ بن تحقیق نشونما آسانی کیساتھ حاصل نہیں کریا تا۔ اس کے برنکس جدیدر یاضی وسمجھنے والاليك ميئرك كاطالبعلم بهت بينام مسأل اينے سينطل كرتے كى صلاحيت ركحتا ہے۔لبنداان ُوملم میراث مجھتے کیلئے ایک اشار و کیاضرورت ہوتی ہے۔

## زىرنظر ئتاب كى خصوصيت:

(۱)....جیسا کہ او پر ترض کیا تھیا ہے کہ علاء کرام نے آئے تک علم میراث کے تفصیلی اور آسان انداز میں شروحات تحریر کی میں ۔گمر ان سب نے سراجی کے اصول وقوائد کو اپنائے رکھا ہے، ناچیز یہ کہنے کی جسارت بھی نہیں کرسکتا اور شاجد پدطرز میں اس حقیر کاوش کا بیہ مقصد ہے کہ ان کی طرف فلطی یا ناقص کی نسبت کی جائے۔البتد ا تناحرض کرن مناسب مجھتا ہوں کہ چونکہ اردوز بان میں ابھی سراجی کواسی طرز برحل کر کے میراث کو مسمجھانے کا کافی کام ہو چکا ہے اور اب مزید اس طرز پرتحریرات کی ضرورت ہاتی نہیں ربی ۔اسلئے راقم نے مناسب سے مجھا کہ اسکوعصری ریاضی اصولوں پر بھی حل کیا جائے تا کہ ایک طالبعلم برانے اور اصل طریقے کے ساتھ ساتھ جدید اور آ سان قواعد ہے بھی علم میراث کوسمجھ سکے پاس کے علاوہ اگر کوئی طالبعلم ایسا ہوجس کیلئے سراجی کے اصول وقواعد تجھنامشکل ہوتواس کے لئے بھی میراث مجھنے کا ایک آسان راستے میسر ہو۔ (۲)....اس کتاب میں سراجی کا اتباع ضرور کیا گیا ہے تا کے عمومی طور پر کتاب کے قاری سراجی کے تمام مسائل سمجھ سکیں عمر سراجی کتاب یااس کے کسی حصے کی عبارت کو بالفاظة عل كرنے كى مطلقا كوشش نہيں كى گئى ہے۔لفذ اجارى يەكتاب ان حضرات كىلئے زیادہ مفید ہے جوسرا جی تو پڑھ کیے ہیں تگر مسائل کوعل کرنے یا مشکل مسائل عل کرنے میں اس کوسراجی کا انتاع کرنامشکل ہولیتنی اس کوسراجی میں اورمسئلہ نکا لنے یائسی تقسیم میں پریشانی در پیش آتی ہورتو اس مخص کیلئے ہماری کتاب ان شاءاللہ سونے پر سہا کہ ہو گ ۔ دوسر ے اس مخص کیلئے یہ کتاب مفید ہوگی جوسراجی کا طالبعلم تونہیں ہے مگرعلم الممير اٹ سيکھنا جا ٻتا ہے تو ان شاءاللہ ايسے حضرات بھی اس ہے بھر پوراستفادہ کر سکیں گے ۔تیسرے ایسےلوگ جواس کتاب کو پڑھ کرسراجی کےمتن سجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔تو پیرحضرات اگر سراجی کتاب کوٹلیجد ہ طور پر با قاعدہ گی ہے ہیڑھنے کی کوشش نہیں کرتے نومحض اس کتاب کومطالعہ کرنے ہے ان کوسراجی کے مسائل کی مجھاتو آ جائے گی تگرسرا ہی کے عربی متن کا ترجمہ وتر کیب کی سمجھ نہیں آئے گی ۔الہٰ داالیسے

حضرات اس تناب کے ساتھ ساتھ ملیحہ وطور پر سی ماہراستاد ہے سرا جی بھی پڑھ لیجئے۔

(۳) ....... ذرینظر تناب میں جس جدت کواختیا رکی گئی ہے وہ محض تقسیم میراث کے طریقہ کا رتک ہی محد دو ہے، قاری کوسیائل میراث بالکل سراجی کی طرح ذبه نشین ہو تے رہیں گے۔ لیعنی قاری کتاب کے ابتدائی ابحاث کومطالعہ کرتے ہوئے پچھ داستہ بالکل سراجی کے متوازی طے کرتے رہیں گے، اور یہی حصہ دراصل مسائل میراث پر مشتمل ہے، مگر چنتے چلتے جب تشجے مسئلہ کے ہاں پہنچیں گئو و بال پر قاری کا داستہ تھے مسئلہ کی فاطر'' کسوری فظام'' سے مڑکر'' اعتباری نظام'' کی طرف پھر جائے گا۔ بس مسئلہ کی فاطر'' کسوری فظام'' سے مڑکر'' اعتباری نظام'' کی طرف پھر جائے گا۔ بس میں فرق ہے جو کہ اسے متداول طریقہ سراجی سے متناز کرتا ہے، اس کے علاوہ اورکوئی جدت اس کے اندرنہیں پائی جاتی ۔ فلاصہ یہ کہ کتاب ھذا پڑھنے سے ان شاء انتہ الرحمٰن جدت اس کے اندرنہیں پائی جاتی ۔ فلاصہ یہ کہ کتاب ھذا پڑھنے سے ان شاء انتہ الرحمٰن جرعام و خاص کو علم میراث کی مجھ نہیں تا سانی ہے تا جائے گا۔

# حقیقی جدت اورعلم میراث:

علم میراث میں بعض ریاضی دان کچھ جدید طریقہ کار کو متعارف کرا کراس کے مطابق مسائل کی تخریخ کرتے ہیں مگر وہ طرز خالصتاً بعنی ہرا نتبارے جدید ہے۔ائے بچھ کر ایک صفح اور ایک فیصل ایک مختص ایک ہڑے ہے۔ ایک سیجے اور ایک میں میں ایک ہڑے ہے۔ ایک سیجے اور درست تقسیم کردیتا ہے۔ مگر اس شخص کو دہ نامی اور استدلالی سکون حاصل نہیں ہو سکتا جے درست تقسیم کردیتا ہے۔ مگر اس شخص کو دہ نامی اور استدلالی سکون حاصل نہیں ہو سکتا جے مثر بعت نے بیان کیا ہے۔ اس طرز جدید کے مؤجد سے اگر تھوڑی دیر کے لئے اعتماد ہنا کرا ہے مجبول فرض کیا جائے تو محض اس جدید طریقے میں ایسی کوئی قوت نہیں پائی جاتی جس کے کہوں فرض کیا جائے تو محض اس جدید طریقے میں ایسی کوئی قوت نہیں پائی جاتی جس کے کہوں کوئی ہوگئی اینہیں ؟ جاتی جس سے آپ یہا طمینان پائے کہوا تھیے وراخت شرقی طور ٹھیکے کھیم ہوگئی اینہیں ؟

باں اگر آپ مسئنے وظلی طور پر سیجھنے کے بعد اس طریقہ جدیدہ کے ذریعے حل کرنا جا ہیں۔
گنو میا ایک سہولت ضرور ہے ، مگر یہاں بھی وہی بات عود کر آئے گی کہ آپ سے سیجھنے یا
پوچھنے والے کا آپ پر آنکھیں بند کر کے اعتباد پریا جا تا ہو۔ درند آپ اپنا کا م تو پورا
کر کے فار فے ہوجا کیں گے مگر مسئد لینے والے کا شرح صدراہمی مختاج دلیل ہوگا ، جو کہ
اس طریقہ جدیدہ بیں طاہری طور پر منفقو دہے۔

اس کے علاوہ آئی کل ''تقسیم میراٹ' کے کمپیوٹر سافٹ وئیرز بھی بنائے گئے ہیں ہمس کا طریقہ کاریوں ہوتا ہے کہ کمپیوٹر آن کر کے اس سافٹ وئیر کو جلا یہ جاتا ہے ، ہمس کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ کمپیوٹر آن کر کے اس سافٹ وئیر کو جلا یہ جاتا ہیں میت کا نام بھراس کے وارثوں کے نام درئ کراتے جاتے ہیں ، اس کے بعد جب کے ناموں کی ، دبا دی جائے تو اچا تک Process میں سکرین پر آجا تا ہے اور یا اگر میں تمام ورثا ، کے ناموں کے سامنے اپنا پنا حصد لکھا ہوا یہ تو قیصدی میں سکرین پر آجا تا ہے اور یا اگر '' کی مقدار پروگرام ہیں درج کی ہوئی ہوتی ہے تو کل ترکیجی تقسیم ہوجا تا ہے۔

مذکورہ بالا طرز کے علاوہ اور بھی پروگرامزموجود ہیں جن میں پہلے ہے ورثا ، کے نام کندی میں اس پہلے ہے ورثا ، کے نام کھے ہوتے ہیں ان ہیں ہے جوموجود ہوں ان کے سامنے تی ان لگا تا پڑتا ہے یا عدولکھنا موتا ہے اور آخر تک ہیں جن میں ہوئے ہوئے ساتھ مسئلہ پایا تھی باتا ہے۔

چنا خچہ کمپیوٹر پروگرام میں نام لکھنے اور Enter دبانے کے علاوہ اور پڑھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ اب آپ خودا ندازہ لگا کمیں کہا س صورت میں آپ کے پاس کیا طانت ہے کہ فدکور دبالانتیجہ ورست ہوگا یا غلط؟ ماسوائے اس کے کہ باتو آپ اپنے طور پر حسائی قواعد سے صفص نکال کر کمپیوٹر کے اس نتیج کا پڑتال کریں اور یا ہے کہ آپ کا سافٹ ویپڑ

بنانے والے انجینئر پر ۱۰۰ فیصد اعتاد ہو۔

پڑتال والے اطریقے میں بھی تو کوئی خاص فائد واس جدید طرز میں نظر نہیں آرہا ہے کیونکہ پڑتال کرنے کے لئے بھر معروف طریقے کوسکھنا ضروری ہے۔ اور و و سراطریقیہ اعتماد تو تباہیت آسان ہے گرائی عالم اور مفتی سیئے حض اعتماد کوئی شرعی ولیل نہیں ہے۔ بال یہ پہلے بھی حرض کیا جا بچا ہے کہ اے ایک سبولت کے طور پر استعمال کرتے اپنے کہ م بال یہ پہلے بھی حرض کیا جا پچا ہے کہ اے ایک سبولت کے طور پر استعمال کرتے اپنے کہ م کی پڑتال (Cros check) نبایت آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ سیقی علم میراث میں حقیقی جدت ، جبلہ اس کے برعکس زیر نظر تب میں 'مطرز جدید' میں مسائل کی سمجھ اور مسئلے کا خل ایجھے اور تقسیم وراشت پر سرائی ہی کے انداز میں ۱۰ فیصد عم مسلم اور اطمینان بھی حاصل ہو جا تا ہے جو کہ ایک عالم اور مفتی کیلئے ضروری ہے اور تھے مسئمہ اور اشتیم ترکہ وغیرہ میں بیچید و ترین صور تو ل کا نبایت سبل انداز میں حل بھی ہوج تا ہے۔ اور تقسیم ترکہ وغیرہ میں بیچید و ترین صور تو ل کا نبایت سبل انداز میں حل بھی ہوج تا ہے۔ اور تقسیم ترکہ وغیرہ میں بیچید و ترین صور تو ل کا نبایت سبل انداز میں حل بھی ہوج تا ہے۔ اور تقسیم ترکہ و غیرہ میں بیچید و ترین صور تو ل کوئیا ہے۔ سبل انداز میں حل بھی ہوج تا ہے۔ اگر ارشی :

ن چیز نے اپنے طور پرتھم میراث کوسراجی کا طرز برقر ادر کھتے ہوئے مسائل اور تقسیم ترک کوہل ترین بتانے کی خاطر پہ تقیر کوشش کرتے ہوئے ایک جدید طرز کا اس میدان میں اضافہ کردیو ہے بگر ہم میراث کے شائقین پراس کے بیوا ٹرات پڑیں گے ؟ اور بید ناچیز اس کا وش میں کہاں تک کا میاب ہوا ہے؟ بیاتو آپ پڑے کری بتا تکیس گے ۔ تہ ہم افل علم کی خدمت میں مؤد باتہ گزارش ہے کداس حوالے ہے اگر سی قتم کی افزش آظر آئے تو اس فقیر کو غیر ورمطلع فرما کمیں تا کہ آئیند واشاعت میں اس کی اصلاح کی جائے۔ شوکت بھی قامی اسلام كا قانون وراشت.....ه 26 م

# بإباقال

#### ( تركه كيهاته هقوق متعقه اور چنداصول واصطلاحات )

فصل اوّل: اصطلاحات واصول 📸 .....اصطلاحات واصول فصل دوم متعلق تركه %.....اوا يَكُلَى قَرض والا ...... خ: ..... تقیم ترکه فصل سوم: موانع الأرث تأكىسىنى تخارى المرسدانتلاف دين %....اختلاف دارين الله الم

فعلااؤل

#### اصول واصطلاحات

#### اصطلاحات:

آ کمین درا ثبت میں بعض ایسےالفاظ استعمال ہوتے ہیں جن کا جانناعهم میراث کے ایک طالب علم کے لئے ضروری ہوتا ہے ۔علاو وازیں جب عصری تعلیم یا فقة حضرات نے کتاب خذا کومطالعہ کریں گے تو ان اصطلاحات سے غیر مانوس ہونے کی وجہ ہے ان کو کافی وشواری کا سامنا کرنایزے گا۔ بنا ہریں چند اصطلاحات کا یہاں ڈ کر کرنا ضروری خیال کیا تا که عام او گول و بھی زیرنظر کتاب ہے؛ ستفاو ہ کرنے میں سہولت ہو۔ تركه: تركه يمراوكس ميت كاوه سارا بينك بيلنس اور مال ومتاع بجوموت کے وقت اس کی ملک ہوخواہ گھر میں ہو یا کسی کے بیاس امانت ہو یا قرض ہو۔ **ذوی الفروض:** فرض کامعنی حصه مقرره ہے۔ ذو کامعنی والا ،صاحب، چنانچیکسی میت کے ور 🕏 میں ہے و ولوگ جن کاحصہ وراثت ،میت کے مال میں مقرر ہوجیسا کہ ماں ، باب ہشو ہر، بیوی، بیٹییاں وغیرہ۔انہیں ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ عصیہ: عصبہ کالفظی معتی جماعت، حفاظت کرنے والا ، جووارث کسی انسان کے امدادی ادرمعاون بن سکتے ہوں ان کوعصبہ کہا جاتا ہے۔ دراشت میں ان کا درجہ ریہ ہے كەزدى الفروض سے بيما ہواسارامال ان كول جاتا ہے ،اگر ذوى الفروض ميں سے كوئى وارث ندہوتو پہلوگ سارے مال لینے کے مستحق ہوجاتے ہیں جیسا کہ بیٹا یا بھائی وغیرہ۔

تعصيب:عصبك عصر كي طور يروارث بونا يعنى عصر بننا

اصول: آدمی کے باپ دادار داداء دادی پر دادی ماں نانانانی او پر تک سب آباواجداد کو اصول کہاجا تا ہے۔

اصول قريب وبعيد: والدين كواصول قريب اورآ بادا جداد كواصول بعيد كهاجاتا بـ

فروع: ای طرح اولاد جو بھی ہوائے ہے ہوتے ہوتیاں پڑ بوتے نوائے نوالیاں وغیرہ نیج تک اولاد کا ساراسلسلہ فروع کہلاتا ہے۔

فروع اصول قربیب: یعنی والدین کفروع، مراداس سے بہن بھائی ہیں۔

فروع اصول بعيد: مرادان سابنا پچاوالدين كے بچا الخد

الخ :اس سے مراد ہوتا ہے' آخر تک' جیسا کہ اصول وفروع کے آخر میں لکھا جائے۔ باپ دادا پر دادا، دادی پر دادی ماں نا نانانی . الخ، بیجے پوتے یو تیاں پڑیوتے الخ

تھینی: عینی یاشقیق ان بھائیوں اور بہنوں کو کہتے ہیں جن کے ماں باپ ایک ہی ہوں جن کوفیقی بہن بھائی کہاجا تا ہے۔

عَلَّا تى: عَلَّة كامعىٰ سوكن ہے اس سے مراودہ بہن بھائى ہیں جن كاباب توايك ہوگر مال عليحده عليحده مول -

اُخیا فی: خیف کالفظی معنی ہے کہ ایک آئلھ کا رنگ دوسری سے تلیحدہ ہواس سے مرادوہ بہن بھائی میں جن کی مال ایک ہوگر باپ تلیحدہ ہوں۔

#### احدالزوجین: میان بیوی میں سے ایک

ذوی الارصام: رحم کالفظی معنی و و جگد ہے جہاں بچیہ بچی کی تخلیق ہو۔ ذوی الارحام سے مرادسب نسبی قرابت وار میں۔ مگر آئین وراشت میں اس سے مرادوہ وارث ہے جونہ تو ذوی الفرض سے ہواور نہ ہی عصبہ ہو۔ اس کے سواچورشتہ دار ہوں اس کوذوی الارحام کہتے ہیں۔جیسا کہ مامول تنفیل باب نمبرہ میں ملاحظہ ہو۔

تکشبیب: تشبیب سے مرادیہ ہے کہ ایک آ دمی ازخودتو دارث نہ ہو۔ کا مگر دوسرے وارث کی موجود گی ہے وہ وارث بن گیا جیسا کہ اگر میت کی بیٹیاں اور پوتیاں ہول تو پوتیوں کو یکھند منے گا۔ کیکن اگر پوتا پایا گیا تو اب بوتے کی وجہ ہے پوتیاں بھی وارث ہوجا کمیں گے۔

جیب: جیب کالفظی معنی رکاوٹ ہے۔ چوکیدار وکھی حاجب کہتے ہیں۔ اصطلاح میں اس سے مرادیہ ہے کہ جب ایک وارث کوئی وراخت دوسر ہے سی کی رکادٹ پرنہ ملاجیسا کہ باپ اوردا دادونوں موجود شے تو اب باپ کی موجود گی میں واوامحروم رہا۔ اس کو جیب حر مان کہتے ہیں۔ اور بہی معنی مراد ہے جب کہ لفظ جب مطلق بولا جائے۔ اس کی ایک تتم ججب نقصان بھی ہے یعنی جب کسی وارث کا حصد دوسر ہے کی وجہ ہے کم ہوجا کے ۔ جبیبا کہ بیوی کو چوتی حصہ مات ہے گین میت کی اولا دہونے پر آٹھوال ہوجائے گا۔ تصحیح: مقیح کے افظی معنی تو درست کرتا ہے۔ گرائ آئی مین میں اس لفظ سے مرادو و صورت اور مجموعہ اعداد ہے جے کسی ترک کے تقسیم کرنے کے لئے متعین کرویا جائے۔ اس کی تین صورت اور مجموعہ اعداد ہے جے کسی ترک کے تقسیم کرنے کے لئے متعین کرویا جائے۔ اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔

ا۔ سمجھی تو مقرر کئے ہوئے میزانید کے مطابق وارثوں میں مال تقسیم ہوجا تا ہے۔ جیسا کہ ایک میت کے وارث اس کی ماں دوجٹے اورا یک بٹی ہوتو اس کاکل ترکہ ا حصوں میں تقسیم ہو جائے گاوالدہ کوایک (چھٹا) حصہ دیاجائے گا اور ہاتی مال میں دودو حصے بیٹوں کوجبکہ ایک حصہ بیٹی کودیاجائے گامسئلہ پوراہوا۔

رّ د: ۲۔ مجمعی پیر بھی ہوتا ہے کہ مقرر کردہ میزانے تقتیم ہونے کے بعد بھی کچھ ڈکج جاتا ہے۔اب اس کووارثوں پرلوٹادیا جائے گا۔اےرد کہتے ہیں۔

عُول: ٣- عول كالفظى معنى بلندكرنا ہے۔ اصطلاح بين اس سے مراديہ ہے كہ اگر ميزانيه مقررتقيم پر پوراند آئے تواس پر كوئى عدوزيادہ كرديا جائے۔اس كونول كہتے بيں -

شخارج: عنارج كالفظى معنى نكالناہے۔ وراثت ميں اس سے مراديہ ہے كہ ايك وارث كوئى چيزتر كه يابا هرسے لےكرا پناحق چھوڑ دے۔

گلا له: کلاله کالفظی معنی کمزوری ہے۔وراشت میں اس سے مرادوہ میت ہے جس کی نہ اولا وہواور شدمال باب موجود ہوں۔

## چنداصول وقواعد

(۱) ان رشته دارول کی فہرست جووراثت سے بالکل کچھیں باسکتے:

چونکہ وراثت میں قیاس کا وخل نہیں بلکہ جو حصہ قرآن وحدیث کی روشنی میں عبداول سے متوارث چلاآ رہا ہے۔اس پڑمل کیاجائےگا۔ چنانچے مندرجہ ذیل فہرست ان رشتہ داروں کی دی جاتی ہے جو بظاہر بڑے ہی قریب ہیں۔ مگروہ دارٹ نہیں ہو سکتے۔

متعنیٰ : بعض لاولدلوگ یا و پسے بھی رحم دلی کے طور پرکسی کوا پنابیٹا بنالیتے ہیں۔ یا کسی لڑکی کوا چی بیٹی بنا لیتے ہیں۔اے حتبئی کہا جاتا ہے۔اگر چداخلاقی طور پران کا پیطرزعمل میںندیدہ ہے مگراس سے شرعی احکام میں ردو ہدل واقع نہیں ہوسکتا۔اس لئے متبئی اس نسبت کے لحاظ ہے وارث نہ ہو سکے گا۔

رضاعی والدہ: جبکہ ایک ٹرکا،ٹزگ سی عورت کا دودھ خاص مدت میں پی لیتے ہیں تو ان میں بہن، بھائی ہتنتی مادری اور ولدیت کی طرح کی ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے۔ ای وجہ ہے رضاعی والدہ اور بہن بھائی کا نکاح حرام ہے۔ گرآپس میں بیا یک دوسرے کے وارے نہیں ہو تکتے۔

ز بیب اور رہیمہ: جب کہ مطاقہ عورت یا بیوہ کسی دوسرے فاوندے نکاح کرے تو اس کی ، پہلے خاوندے ،اولا دلڑکا ہوتو اس کوربیب کہتے ہیں اورلز کی کوربیہ ،یہ دونوں اپنی مال کے خاوند کے وارث نہ ہو تکیس گے۔ اگر ان میں کوئی اور نسبت ہوجو کہ وارث کا سبب ہوتو پھر وارث ہوجا کیں گے۔ حیسا کہ کسی مرو نے اپنی ہیوہ بھاوی سے نکاح کرلیا تو اس ہو و کی اولا د پہلے خاوند ہے اس دوسرے خاوند کے نظیمے بھی ہوجاتے ہیں۔ اگر یہ مرگیا اورا پی اولا د نہ ہوئی تو وہ بھتے جاہونے کی وجہ سے وارث ہوجائے گا۔ اس طرح رہیب اور رہیمہ کا وارث وہ مرونیس ہوسکتا کہ جس کے ساتھ ان کی مال نے نکاح کرے رہیب اور رہیمہ کا وارث وہ مرونیس ہوسکتا کہ جس کے ساتھ ان کی مال نے نکاح کرے رہیب اور رہیمہ کا وارث وہ مرونیس ہوسکتا کہ جس کے ساتھ ان کی مال نے نکاح

سو تنلی مان: وارث کے لئے نسب کاہونا ضروری ہے اس لئے کوئی آ دمی اپنی سو تیلی والدہ کا وارث نہ ہو سکے گا۔ اور نہ ہی سو تیلی والدہ اس کی وارث ہو سکے گی۔ بلکہ ان ہردو کے ورثاء ہی ان کے وارث ہو گئے۔

بہوو داماد، چچی ممانی: بہوائی ساس اورسسر کے مال سے دارث نہ ہو سکے گی۔ چپا
اور بھتیجاتو آپس میں دارث ہو سکتے ہیں۔ای طرح ماموں اپنے بھا نج کا اور بھانجا
اپنے ماموں کا دارث ہوسکتا ہے۔ گر چچی اور ممانی کا دارث نہیں ہوسکتا اور نہ بی وہ
دارث ہوسکتی ہیں۔

و بور ، دیورانی ، نند ، بھاوج ، سال ، سالا ، بہنوئی : پیسب کے سب رشتہ وارتو ہیں گمران میں وراثت کا سلسلہ نافذ نہیں ہے۔اس لئے بیوارث ندہو سکے گے۔

قائدہ ضروری: وراشت کے لئے دواسباب کا ہونا ضروری ہے، نسب اور زوجیت۔ اگرکسی بھی دوانسانوں کے درمیان نسب کا سلسلہ قریبی یا بعیدی قائم ہے۔ تو وہ وارث ہوجائے گایا مرنے وارثوں کے نہ ہونے پر اورث ماں کے بوتے کا بیٹا دوسرے وارثوں کے نہ ہونے پر وارث ہوگا۔ ای طرح اگر سلسلہ زوجیت قائم ہور اگر چہاور کوئی رشتہ داری نہ بھی ہوت بھی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ جیسا کہ فاوند پاکستان کا اور بیوی انڈ و نیشیا کی نکاح ہوجائے پر ایک دوسرے کے دارث ہوجا کیس گے۔ اگر چہان کے درمیان اور کوئی فاندانی بلکہ وطنی رشتہ اور تعلق بھی نہیں ان دو اسباب کے بغیر اور کوئی سبب وراشت کے لئے نہیں ہوسکتا۔

اب اگران عی رشته دارول میں اس کے رشتہ کے بغیر مندرجہ بالا دواسباب میں

ے کوئی سبب پایا گیا تو وہ وارث ہوجائے گا۔ جیسا کیمر نے والے کی سابقہ چجی اس کی سے کوئی سبب پایا گیا تو وہ وارث ہوجائے گا۔ جیسی کیسی ہے کہ اس کی سیوی ہونا تو اسباب وراثت میں نہیں لیکن میوی ہونا تو اسباب وراثت ہے۔ اس لئے وہ وارث ہوجائے گی۔

#### (۲) وہ امور جووراثت کے جاری ہونے سے مانع نہیں ہو سکتے۔

قیر ہونا: السرکسی میت کاوارث کسی جرم میں قیدیا نظر بند ہوتو اس وجہ ہے وہ اپنے حق ورا ثبت ہے محروم نے ہوگا۔ بلکہ وہ وارث ہوجائے گا۔خواہ قید کم ہویازیادہ۔

شادی کرجانا: اگر کسی عورت نے اپنے پہلے فاوند کے مرجانے کے بعد دوسرے مرد سے نکاح کرلیاتو یہ دوسرا نکاح اس کواپنے پہلے فاوند کے حق وراشت نے بیس روک سکے گا۔ ہلکہ و دوارث ہوجائے گی۔

شادی کانہ ہوتا: ۔ اگر ایک مر داور تورت کے درمیان نکاح شرقی ہوگیا۔ تگر ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی ۔ تو ان دونوں کے درمیان وراشت جاری ہوجائے گی۔

پیدا کردہ یا موروثی: مرنے والے کے پاس جو پچھموجود تھا۔ جس کا وہ موت کے وقت ہا کردہ یا موروقی۔ جس کا وہ موت کے وقت مالک تھا و وسب تر کہ کہلاتا ہے۔ اور اس میں وراثت جاری ہوگی۔ خواہ اس نے خود پیدا کی ہویا اس کو باپ واوا کی طرف سے وراثت میں ملی ہوعوام کا بیرخیال غلط ہے کہ پیدا کردہ میں وراثت جاری نہیں ہو تکتی۔

عاق کرویتا: چونکہ وراثت ملک اضطراری ہے بعنی مرنے والے کے وارث عکم شریعت سے از خودوارث ہوجاتے ہیں۔ اس لئے اگر مرنے والا اپنی اولاد کو یاسی دوس سے وارث کوتھروم کہہ جائے تو وہ تحروم نہ ہوگا۔ بلکہ موجود و جائیداو سے بھکم شریعت

ایناحق کے <u>سکے گا۔</u>

لا پیته جونا: اگر کوئی دارت لا پیته به تو و دوراشت می محروم نه به وگار بیکه اس کوخل دراشت من سب جل دیا جائے گاراس کی تقعیل مفقو دیس آجائے گی ان شا واللہ۔

حمل: سکی دارث کااس وقت و نیایش موجود ہونا ضروری نبیس۔ بکہ درافت کے لئے حمل کا بھی انتظار کیا گیا ہے۔جیسا کہ آ گے آ جائے گا۔

عطید: اگر باپ نے یا دوسرے مورث نے کسی دارث کواپئی زندگی میں بہت پچھ وے دیا یا اس کی تعلیم پر کافی خرچ کرڈالا یا بنی کی شادی کردی یا جیٹے کی شادی کردی۔ ان تمام صورتوں میں وہ دوسرے در تا رکی طرح وارث ہوجائے گا۔عوام میں یہ بات غلط مشہور ہے کہ شادی شدہ لڑکی ایناحق لے گئی۔

طلاق دینا: اگر کسی خاوند نے اپنی بیوی کومرض موت میں طلاق دے دی اور ابھی وہ عدت ہی بین تقی کہ خاوند مرگیا تو وہ وارث ہوجائے گی۔(۱)

<sup>(</sup>۱) - ته کمین درائت ، قامنی محمد زامد گلسینی ، مکتبه زامدیه ، کمی محیدا نک شهریص ۲۱ تا ۲۹ ، جغییر بسیر

فصل دوم

## متعلق تركبه

اول میہ بات ہا نتا ضروری ہے کہ تر کہ اس مال دمتاع کو کہا ہا تا ہے، جس کا میت زندگی میں مرغب موت تک ما مک تھاادراب دفات پانے کے بعد چھپے رد گیا۔ چنانچہ دفات کے بعداس تر کہ کے ساتھ جارحقوق متعلق ہوجائے جیں۔ (1) تجمیغر وتکفین:

سب سے پہلے میت کے ترکہ سے تجہیز وتھین کا خرچدادا کیا ہوئے گا۔ لیتی میت کے تجہیز وتھین کا خرچدادا کیا ہوئے گا۔ لیتی میت کے تجہیز وتھین کا خرچدادا کیا ہوئے گا۔ لیتی میت کے تجہیز وتھین پر جتنا خرچہ آئے گا تھیم وراشت سے پہلے اس کو ترکہ سے الگ کرے ادا کرنا ہوگا۔ مثلاً 10 روپے تجہیز وتھین پر آ گیا تو ورثاء کے درمیان 8 روپے تجہیز وتھین میں افراط وتفر ایط دونوں سے بچتے ہوئے اعتدال کا دامن تھا ہے رکھنا ضروری ہے۔

بال کوئی مختص اپنے طور بیٹر چہ ہر داشت کرنے تو پھر کل تر کہ میں دراشت جاری ہوجا نے گی بشر طابید کہ د داس مال کا ما لک ہواور خوشی ہے ٹر چ کرے علاو دازیں ٹر چ کرنے والا عاقل بالغ بھی ہو۔

#### (۲) ادا ئيگن قرض:

جمبیز وتکفین کے بعد جتنامال (ترک ) و قی رہ جائے تو اب دوسرانمبراس و ت کا آئے گا کہ پیلے ان تمام قرضوں کی اوائیگی کرے ، جومیت کے ڈے واجب الا دا ، تھے ، میعن ترک 20 روپے تھا تجہیر وتکفین کے بعد 18 روپے رہ گیا مگرمیت کے ذے 4 روپے قرضہ تھا تو ورائت بقایا 14 روپے میں جاری ہوگی۔

نوٹ: اگرورٹاء میں زوجہ بھی موجود ہےاوراس کا مہرشو ہر(متوفی )نے اوائییں کیا تھا نو قرض کی طرح زوجہ کا مہر بھی تقتیم وراثت ہے پہلے کل تر کہ سے منہا کر کے اوا کرنا ضروری ہے۔

#### (m) مخفيذ وصيت:

جب متر و کد مال ہے جمہیر و تکفین کے بعد تمام قرض ادا کئے جا کیں ۔ تو اس کے بعد دیکھا جائے گا، کہ اس میت نے کسی کے تق میں وصیت تو نہیں کی ہے۔ اگر کی ہے تو تقسیم سے پہلے اس وصیت کو نافذ کرنا ضروری ہے۔ یعنی جس آ دمی کے تق میں وصیت کی گئ ہے اسکو بمطابق وصیت مال وغیرہ و بیناتمام وارثوں پرلازم ہے۔ لیکن اس میں دو باتوں کا کا ظاظر دری ہے۔ ایک ہے کہ وصیت وارث کے تق میں نہ ہود وسری ہے کہ وصیت 11/3 سے زائد نہ ہو۔ درنہ وصیت وارث کے تق میں اور 1/3 سے زائد میں نافذ نہیں ہوگی۔ سے زائد نہ تو۔ درنہ وصیت وارث کے تق میں اور 1/3 سے زائد میں نافذ نہیں ہوگی۔ سے زائد نہیں تافذ نہیں ہوگی۔

متر و کہ مال میں سے تجییز و تکفین ، ادائے قرض اور عفیذ وصیت کے بعد جو حصہ یا تی فکا جائے ،اس باقی ماند و ترکہ کومیت کے ورثاء ہیں ان کے مقرر و حصوں کے مطابق تقسیم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جن لوگوں میں ترکہ تقسیم ہوتا ہے ان کا بیان ان شاء اللّٰہ آگے آرہا ہے۔

تر کہ میت سے متعلق حیار امور کا تذکر ہکمل ہو گیاان میں ہے آخری امر یعن تقسیم

ترکہ بی اس کتاب کاموضوع ہے۔ درحقیقت علم میراث بنیادی طور پر دوحصوں پر شمل ہوتا ہے ایک ورٹا ، اور ان کے حصص کی تفصیل دوسرا ان کی تقسیم اور طریقہ کار۔ زیر نظر کتاب میں پہلے جھے کو بعید سراجی کی طرح نقل کر کے وضاحت پیش کی جائے گی جبکہ دوسر سے سے بیٹی تقسیم کے طریقہ کا رہیں بھاری تر تیب دوسروں سے مختلف مگر ان شاء دوسر سے ان ہوگی۔ اللہ بہت آسان ہوگی۔

# فصل سوم:

# موالع الارث

ان سے مراد و و حالات وصفات ہیں جن کے ہوتے ہوئے ایک وارث اپنے مورث سے دراشت کے استحقاق سے محروم ہو جاتا ہے۔ بیکل حیار حالتیں ہیں۔

### (١) غلامي:

اگر کسی مختص (مردوعورت) میں غلامی کی صفت بائی جائے تو غلام ہوکر میر مختص اپنے مورث سے دراشت نہیں لے سکتا بہ مثناً ایک شخص فوت ہو گیا تو ان کے درثاء میں اگر کوئی غلام بھی موجود ہے تو تقتیم دراشت میں غلام کو دراشت نہیں ملے گی۔

### (۲)اختلاف دين:

مسلمان ،اہل کتاب (یہودونصاریٰ)اوردیگراہل کفریہ سب اہل اویان ایک دوسرے

ے غیر ہیں۔ چنانچ مسلمان اورائل کفرا یک دوسرے کی وراثت کے حقد ارئیس ہیں۔ (۳) اختلا ف وارین:

اس سبب کاتعنق غیرمسلموں کے ساتھ ہے، مسلمان جس ملک میں بھی رہتے ہوں ، اگر و د آپس میں مورث یا وارث کے رشتے رکھتے ہیں ،تو ان کامختلف مما لک میں رہنا ان کے استحقاق دراشت میں مانع نہیں ہوسکتا۔

کفارے بارے بین تفعیل ہیا ہے کدا گر مختلف میں مما لک میں سکونت پزیر ہیں ہو ایک ملک کار ہے والا دوسرے ملک کے رہنے والے رشتہ دار کا وار ہے نہیں ہن سکتا۔ ( سم )قبل :

سی شخص نے سی رشتہ دار گول کر دیا تو مقتول کی دراشت سے قاتل محروم ہوجات ہے۔خدانخواست کسی بدنھیے سے اپنے والد ، یا بھائی وغیر ہ کوموت کے گھانٹ اتار دیا تو قاتل ( یعنی بینا ، بھائی )اس مقتول کی تمام وراشت ہے محروم ہوجائے گا۔ اسلام كا قانون وراثت

# **باب دوم** میت کے در ٹاءاور ان کے جھے

### فصل اوّل

جیسا کے مقدمہ میں گزر چکا کہ مہت کے متر وکہ مال کیساتھ چوتھا حق میں معتق ہے کہ پہلے تین حقوق کے بعد باقی ماند دمال میت کے درخ ، کے درمیان انظیم شرر دھسول کے مطابق تقسیم کیا جائے ،اب اس فصل میں ان دارخان کا تذکر دبھے ان کے صف کے ، کیا جائے گا جن کوشر بیت میں وارث قرار دیا گیا ہو۔ چنا نچے کسی جھی میت کے ورثا ، مندر دیدؤیل وادی قیموں پر مشتمل ہو تکتے ہیں ۔

الكيصفحات مين تفعيل ملاحظه بوز

#### (1)

# اصحاب الفرائض

اسحاب القرائض ، ذوي الفروض ان او ًول وكها جاتا ہے جن كے لئے وراثت ميں قرآن ،حدیث اوراجهاع نے خاص حصہ مقرر کمیا ہو۔اول الدّ کرتین هوق ہےا گریجھ مال فَيَّ سَمِيا تَوَابِ اسْ بِقَامِ مِنْ كَهُ وَسِبِ سِنْ يَهِلِيهِ اسْمَابِ النَّروض كَهُ ورميان ان كَ حقق (حقول) کی نبت ہے تقیم کیا جائے گا۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے وَنُ تحض تقسیم ورافت کا کوئی مسئمہ پیش کرۃ ہے۔ تو سپ کی اولین ذمہ داری پینتی ہے کہ اس شخص ہے تمام ذوی الفروض کے بارے میں معلومات حاصل کریں ۔لیعنی مورث کی و فات کے وقت ان او گول میں ہے کون کون بقید حوات تھے۔ لبنداسب سے پہلا کا م پیا جوگا کہ ان ورٹا ، ( وَ وَ مَي الفرونس ) واپنا حصہ بورامل جائے ۔اب اَسر کوئی مال ان ہے۔ تے '' مرتوعصات کی موجود گی میں ہاقی سارامال اقرب العصیات ( میمنی سب ہے قریق عصى رشتہ دار ﴾ ود ، حائے گا۔اس كى تفصيل آئے آئے گی۔ ذوى الفرونس كى كل تعداد برو (۱۲) ہے۔ان میں ہے 4مرو، جبکہ 8عورتیں میں ۔سب کی تفعیل فرد افرد اول میں پیش کی جاری ہے۔

عَو دول مِين ہے:

### (۱)باپ:

وراشت کے حوالے ہے باپ کے تبین حالتیں بنتی میں۔ یعنی بیٹے کے فوت ہونے کی صورت میں باپ کا جوبھی صورت حال بنتا ہے اس کے مطابق حصدہ یا جائے گا۔

| صورت وحالت                        | حصروراثت    | نمبر |
|-----------------------------------|-------------|------|
| جبكه ميت كابينايا بوتاموجود بول   | 1/6         | _1   |
| جبكه ميت كى زنانه اولا دموجو د بو | 1/6 - تعصيب | _۲   |
| جبكه ميت كأسى قتم كى اولا دنه بو  | تعصيب محض   | _٣   |

#### تعصیب کامطلب:

اس کا مطلب ہے ہے کہ باپ کے علاوہ اُسرکوئی ذوی الفروش ہیں ہے موجود ہے اور
اس کو حصر مل گیر اُسرکا بھی کے خوال باقی رہتا ہے۔ تو یہ یاتی سارا مال باپ کووینا تعصیب
کہلاتا ہے۔ مثل صورت نمبر الللہ سب سے پہلے کل وراثت کا 1/6 باپ کول جائے گا
بقایا 5 ھے (لیعنی 5/6) مال رہ گیا۔ ان میں سے میت کی زنانہ اولا ومثلاً بینی ، پوتی
وغیر دا پنا حصہ لے لیس گی۔ جو بقایا مال بچے گاوہ سارا پھر باپ کول جائے گا۔
تعصیب محض:

اس کا مطلب میہ ہاپ پہلے 1/6 حصر نہیں لے گا بکداول ذوی الفروش اگر میں تو وہ لیس کے مثلاً زویہ مال وغیرہ کھر بقایا سارا مال باپ لے ایگا۔اورا سرمیت شادی شدہ نہیں ہے تو والدہ کواس کا حصہ وینے کے بعد باتی سارا مال باپ لے گا۔ یہ دونوں صور تیں تعصیب محض کہالتی ہے۔

# (۲)دادا (جد محیح)

جوباپ کے احوال ہیں وہی دادا کے حالات ہیں البتہ پارسائل میں دادا کا تھم مختلف ہے۔(۱) یبال میہ بات ذہن نشین رکھنی جائیے کہ باپ کے ہوتے ہوئے دادا محروم ہوگا۔البت اگرمیت کا باپ اس سے پہلے فوت ہو چکا ہے اور دادا زندہ ہے تو اب باپ کی جگہ دادا وراشت کا حقدار ہوگا۔دادا کی وراشت کا طریقہ کا روہی ہوگا جو کہ باپ کے احوال میں گزر چکا ہے یعنی(۱) فرض مطلق (۱۱) فرض والتعصیب (۱۱۱) تعصیب محض۔ سوال: جدمیح س کو کہتے ہیں۔۔؟

جواب: جد سیح اس جدکو کہتے ہیں کہ میت کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑنے کیلئے ماں کا واسطہ درمیان میں نہ ہو۔ جیسے دادا پر داداوغیر و کہ اس میں ماں کا واسط نہیں ہے۔ اس کے برنکس نا ناجد فاسد کہلاتا ہے۔

(٣)اولا دالام (مال تُريك بهن بھائی)

انہیں اخیافی بہن بھائی بھی کہاجا تاہے۔ان سے مراودہ بہن بھائی ہیں، جن کی مال ایک ہواور باپ علیحد وعلیجد و ہو۔ان کی تین حالتیں ہیں:

| صورت د حالت                                    | حصدوداشت | تمبر |
|------------------------------------------------|----------|------|
| جبكه بيصرف ايك هو-                             | 1/6      | _1   |
| ان کی تعدادایک ہے زائد ہوں                     | 1/3      | _r   |
| میت کی اولا و، پوتے پوتی ، پاپ دادا، موجود ہوں | 63.50    | ۳.   |

<sup>(</sup>۱) جس کی تنصیل اینے اپنے مقام پر آئے گی۔

#### وضاحت:

اس کی تو منبے ہیہے کہ جب میت کی کوئی بھی اولا دیا اولا دوراولا دیا ہاہ واداموجود ہوں تو یہ'' ماں شریک بہن بھائی''محروم ہوں گے،اورا گرکسی میت کے ندکورہ صدرور ٹاء موجود شہوں تو اگر ایک ہے تو 1/6 اورا گرزیادہ ہیں تو 1/3 ملے گا۔

#### نوٹ:

اولا دالام میں اڑ کے اوراڑ کی کا حصہ برابر ہوتا ہے۔ مثناً ان بہن بھائیوں کو کسی میت کے ترکے میں 1/3 حصر مل گیا اب ان کی تعداد جنتی بھی ہے یا جینے بھی بہن یا بھائی ہیں۔ 1/3 سب بر برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔

## (۴) زوج *اشوہر* : شوہر کے دوحالات میں۔

| صورت وحالت                                          | حصهوراثت        | تمير |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------|
| : اگر بیوی مرجائے اور اس کا کوئی اولا واس شوہرہے یا | 1/2(نصف)        | 1    |
| سمى دومرے شوہرے موجود نہ ہوباتو شوہر كوآ وهي        |                 |      |
| ميراث ملے گي۔                                       |                 |      |
| اوراگرمیت (بیوی) کا کوئی بھی اولا دہوچاہے اسی شوہر  | : (المجينة) 1/4 | ٢    |
| ہے ہویا سابقہ کسی دوسرے شوہرہے ہو، تو شوہر کو       |                 |      |
| 1/4 حصد ملے گا۔                                     |                 |      |

### عورتين:

اسحاب الفروش کی تعدادکل 12 تھی۔ان میں ہے جو رر مبال (مردوں) کا تذکرہ گزر چکا، یاتی آئھ کا تعلق نسا ، یعنی عورنوں کے ساتھ ہےان کا بیان ورجہ ذیل ہے۔

## (۱)زوجه: زودیکی دوحانتیس بین:

| صورت و حالت                                               | حصهوراثت   | تمبر |
|-----------------------------------------------------------|------------|------|
| اً برشو برنوت ہوجائے اور اس کا مکسی بھی بیوی ہے کو لُ بھی | 1/4        | 1    |
| اوالادنه بوتو بیوی کوکل تر کے کا چوتھا حصہ ملے گا۔        | (چوتی)     |      |
| اً مرشو ہر فوت ہوجائے ادراس کا مکی بھی بیوی ہے کو ل بھی   | 1/8        | ۲    |
| او ١ دموجو د بوتو بيوک کوکل تر ڪاکا 1/8 حصہ سے گا۔        | ( آڻھواں ) |      |

# (۲) بيئي: بيئي ڪھرف تبن حالتيں جي۔

| صورت وحالت                                                | حصدوراثت | نمبر |
|-----------------------------------------------------------|----------|------|
| جبكه بٹی ایک ہو_                                          | 1/2      | ı    |
| جبكهاولاوش مصدويازياده بينيال موجود بمول                  | 2/3      | r    |
| بينا بيني دونول موجود بهول أوبيني كالصادر بيني كالسيك حصد | 1:2      | ۳    |

نوٹ : 1/2 ہے مرادکل رکے کا نصف ہے اور 2/3 کا مطلب ہے ہے کہ کل ترکہ 3 ھے کرکے بیٹیوں کوان بیس ہے 2 ھے دینے جا کیس گے۔ 1:2 کا مطلب ہیں ہے کد بیٹے کو بیٹی ہے و گنا حصہ ملے گا۔ یو ہیا کہ دویٹیاں ایک بیٹے کے برابر حصہ لیس گی۔

# (٣) يوتيال: ان كے جداحوال ميں۔

| ,                                                          | ,        | ·    |
|------------------------------------------------------------|----------|------|
| صوزت د حالت                                                | حصدورافت | نمبر |
| جبکه پوتی ایک ہو۔                                          | 1/2      | ı    |
| جبکه میت کی دویا زیاده پوتیاں ہوں۔                         | 2/3      | r    |
| جبكه پوتی كيساته ميت كی ایک بین بھی وارث ہو۔               | 1/6      | ٣    |
| جبكه ميت كى دويا زياده بينيال وارث موجود مول_              | محروم    | ٧٠   |
| جبكه ميت كابيثا موجود بو_                                  | محروم    | ۵    |
| -<br>جبکہ صورت نمبر ہم ہوگر پوتیوں کے ساتھ پوتا یعنی ان کا | 1:2      | ۲    |
| بھائی بھی موجود ہوتو اس صورت میں بیٹیول سے بچے ہو          |          |      |
| ئے بقایاتر کہ میں 1:2 کے حساب سے ( میخی دو پوتیاں          |          |      |
| ایک پوتے کے برابر) یہ دراثت کے حق دار ہوجا کیں گی          |          |      |
| _ بعنی بد بوتیال صورت نمبر اس سے میت کی دویا               |          |      |
| زیادہ بیٹیوں کی وجہ ہے محروم تھیں مگران کے ساتھ اب         |          |      |
| جبكه بهائي بھى موجود ہے، تو بھائى كى وجه سے حصد دار بن     |          |      |
| سني ر چنانچداى صورت كوعصيد بالغير بھى كہاجا تا ہے۔         |          |      |

صورت و کیفیت کے تحت جو Position تحریر ہے جب کسی پوتی کی بہی حالت آجائے تواس کے مقابل لکھے ہوئے حصے کا بریت کے کل ترکے میں ، یہ ستحق ہوگی۔

| قَى بَيْنِ كَ عَالِاتٍ وِيَ أَنْ ثِيلِ.               | غی جہنیں: ھی  | (۴) |
|-------------------------------------------------------|---------------|-----|
| صورت وحالت                                            | حصدوراشت      | نبر |
| جَبَد بَهِن أَبِيكَ ہو۔                               | 1/2           | 1   |
| جباً يميت کی دويا زياده به بيش موجود بهوں به          | 2/3           | ۲   |
| جبكيه بهنبول كيساته وبجهاني بحتى بولغ ويكرورنه ووحصه  | 1:2           | ۳   |
| ویے کے بعد بھایاتر کدان کے درمیان 1:2 کے              | تعصيه بالغير  |     |
| حماب ت تشيم كياجائ گاه بشرط بيرك ميت كامينا يوتا      |               |     |
| ياوپ، دادانه بول بيا عصبه يالغير كي صورت ب            |               |     |
| جبكه ميت كى بيئيال، بوتيال جول توال والناحصه          | عصبه مع الغير | ۴   |
| وسينے كے بعد ابقاءِ تركه بہنول و مصبيت كى بنا بروي    |               |     |
| جائے گا ،اس صورت و عصبه مع الغير كباب تابـ            |               |     |
| جَبَدِ مِيت كابينًا ، يُوتا بياباتٍ ، وإواموجوه بول _ | تجروم         | ۵   |

توضيح :

ایک شخص نوت ہوااس کے درخ ، میں سے مال ایک پچپا اور ایک حقیقی بہن روگ ۔ تو اس صورت میں مال کو 1/3 اور قیمی بہن کو 1/2 اور بقایہ بچپا سے گا۔ اور اگر ہمیں و و یا اس صورت میں مال کو 1/3 اور قیمی بہن کو 1/2 اور بقایہ بچپا سے گا۔ اور اگر ہمیں و و پچپا سے گا تو و و پچپا سے گا تو و و پچپا سے گا۔ اور اس سے جو بچپا کے گا تو و و پچپا سے گا کہ دو مصب ہے۔ یا آگر کی میت کے صرف بہن بھائی روگئے تو سارامال ان کے درمیان کے درمیان

اسلام کا قانون وراثت روگئیں تو بغیوں کو 1/2 یا 2/3 حصد دیا جائے گا اور اگر والد و ہے اسے بھی اپنا حصد د پاچائے گاتو ان سے جو بچے گاوہی بہنوں کود پاچائے گااور سیعصب مع الغیر کی صورت میں۔اوراگرمیت کا بیٹا، او تایاب داداکھی موجود ہیں تو بہنول کو پچھییں مفے گا۔

# (۵) علاقی میمنیل: علاقی بہنوں کے کل سات عالات میں:

|                                                        | 0340 022      |      |
|--------------------------------------------------------|---------------|------|
| صورت وحالت                                             | حصدوراشت      | تمبر |
| جبكه صرف ايك علاتي بسن موجود ہو۔                       | 1/2           | ı    |
| جبکه میت کی دو یازیو و وعلاقی جمنیں وارث ہوں۔          | 2/3           | r    |
| جَبَلِه علاتي ببنول كيساته اليك حقيقي بسبن موجود مو_   | 1/6           | ۳    |
| (چنانچ 1/2 حقیق اور 1/6 علاتی بهن کے لے گ              |               |      |
| جبكه ميت كی حقیقی بینیس دو بازیاد وموجود بول _         | محروم         | ۳    |
| جَبَدِ صورت نمبرهم، ہومگران کے ساتھ حقیقی بھائی (جو    | (عصب بالغير ) | ۵    |
| كەمىت كاعلانى بوگا) بھى بور تو دىگرور تا ، وحصه        | 1:2           |      |
| وینے کے بعد بقایاتر کہان (علاقی مبن بھائیوں)           |               |      |
| ے درمیان 1:2 کے حساب سے تشیم کیا جائے                  |               |      |
| گابشرط بدكهميت كابينا اوتابياب واواموجووند بول         |               |      |
| ،اور بيعصبه بالغير كي صورت ہے۔                         |               |      |
| جَيْد ميت كى حقيق ببنين نه بول اتو بيئيول ا يو تيول كو | موصيرت الغير  | ٦    |
| ان کا حصہ دینے کے بعد بقایاتر کہ بہنوں کو عصبیت        |               |      |
|                                                        | 1             |      |

|                                               | ن ن دې ره ت | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| ك بنايرد يأجاني كالأسوري وعصبه مع الغير       |             |                                         |
| کهاچ تا ہے۔                                   |             |                                         |
| جبكه ميت كاينيا، يوتاه باپ ، دا داموجود بول _ | مخروم       | <u> </u>                                |

ان کی تشریح و تو منبع کے لئے حقیق بہنوں کے تحت تشریح ملاحظ فر مالیں۔

# (٢) اخيافي سبنيس:

ان کا بیون رجال کے ذیل میں اوا دالام کے تحت گزر چکاہے۔

### (4) مال: مال كتين طالات ميں۔

| صورت دحالت                                       | حصدورافث                           | تمبر |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| ك ميت كي اولا دعاولا دكي اولا دجو ايز            | 1/6                                | 1    |
| ٢ ــ دويازياد و بهن بهما كي جول ــ               |                                    |      |
| ا يەسىمى كۇڭى اولاد ئەجوپ                        | کل ترک کا 1/3                      | _۴   |
| ٦٠ بېن يابھال صرف أيب ہو۔                        |                                    |      |
| ۳۔ پاپ کی موجود گی میں زوجین میں                 |                                    |      |
| ہے کو کی مذہور                                   |                                    |      |
| ز دبین (میال بیوی) میں سے یک موجود               | احدالزومين سے بقایاتر ك            | ٣    |
| ہوتو کل تر کہ میں ہےسب سے پہلے شوہر              | 1/3 6                              |      |
| ئے گا پھر بقایہ کا تیسر احصد میت کی مال کا ہوگا۔ | <br>یا بیوی کا حصد دی <u>نیا</u> _ |      |

# (۸) جَده(دادی رنانی)

مدس يعني چھڻا حصہ: (1/6)

کیکن جدہ کے دارہ ہونے کے بارے میں چندیاتوں کا ذہمن شین کرنا ضر دری ہے: ا۔ جدہ فاسد ہوراثت ہے محروم ہوتی ہے بصرف جدہ صحیحہ بی وارث بن سکتی ہے۔ ۲۔ جدہ قریبہ کی موجود گی میں جدہ بعیدہ ساقط (لینن مُروم) ہوجاتی ہے۔ سو\_جب میت کی مال موجود ہوتو کوئی بھی نافی یا دادی دارث نہیں بن سکتی۔ سم جب باب موجود بولؤ باب كي وجهت واوي محروم بوجاتي يرم ماني نبيس -۵۔دادالینی بیوی (جوکہ میت کی جدہ صحد ہے) کے سواان تمام دادیوں کومحروم کر دیتا ہے جن میں دادادا سطہ کے طورموجود ہومثانی دادا کی مال اس کی دادی اس کی دادی اس کی دادی الخ ۲ ـ اگر جدات دویازیاد و ہوں تو سدی انکے درمیان برابر کے طور پرتقسیم ہوگا۔ ے۔اگر بعض جدات کی قرابت متعدو ہوں ، یعنی ایک جدہ متعدو جہات ہے جدہ بنتی ہو اور ودسری صرف ایک جہت ہے ہتو دونوں ایک ایک قرار دی جائیں گی لیعنی پہلی والی کی متعدد جیات کا اعتبارتییں بلکہ راس کا اعتبار ہوگا۔ بیامام ابی یوسف کا قول ہے اور اس برفتو کی بھی ہے۔اور بقول امام محمرٌ جیات کا انتہار کیا جائے گا۔مثلّا ایک جدو ڈات جہۃ واحدة ہےووسری ذات جہتین ہےتو سدس وتین حصے کر کے پیلی کوایک حصہ ( یعنی سدس کا تیسرا) جبکہ دوسری کو دو حصے ( لیتن سدس کا دوقعائی ) دیے جائیں گے۔

مثال: نکید بی بی نے اپنے ہوئے کا نکاح اپنی نوائ سے کروادیا، پھراس جوڑے (ہوتے + نوائ ) سے ایک بچہ کریم بیدا ہوا۔ لبذا صورت مذکورہ میں زکید بی بی بی کریم کی والدوکی نی اوروالد کی دادی بن گئی، چنانچیز کید کے ساتھ کریم کی دو ہری قرابت ہوگئی۔
مگراس کریم کی دوسری جدہ بھی ہے جو کدوالد کی نانی ہے یا تیسری جدہ جو والدوکی دادی
ہے بید دونوں جدات (لیمنی ووسری اور تیسری) ایک قرابت کی ہیں۔
اب اگر کریم فوت ہوگیا، تو امام ابو یوسف کے نزویک سب جدات ہیں سدس برابر تقسیم
ہوگا۔ جبکہ امام محمد کے نزویک زکیہ لی لی (جو کہ کریم کی والدہ کی نانی اور والد کی دادی
ہوگا۔ جبکہ امام محمد کے نزویک زکیہ لی لی (جو کہ کریم کی والدہ کی نانی اور والد کی دادی

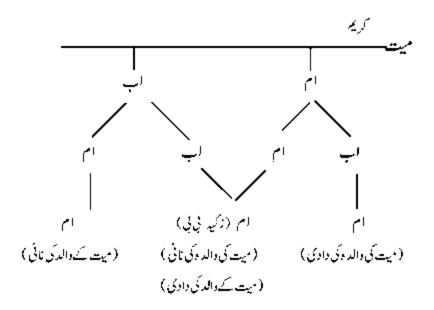

بقول الم م ابی یوسف : وادی کا حصد (1/6) تینول پر برابر تقلیم ہوگا۔ بقول الم م م انسان (1/6) کو 4 جسے کر کے 2 جسے زکید کو یا آپ کو 1, 1 حصد ریاجائے گا

فصل دوم

(r)

#### عصبات

عصبة کے معتی ہے "فرابة السرحن لاہیہ " (شامی نامان اللہ ) یعنی مردکا باپ کی جائب ہے چورشتہ دار ہواں کو عصبہ کہا جاتا ہے۔ یہ عاصب کی جمع ہے ہم ریہ جمع واحد مذکر اور مؤنث سب کے لئے استعمال ہونا ہے۔ (شامی ایصنا) عصبات و واوگ کہلاتے ہیں جو تنہائی کی صورت ہیں سارامال لے لیس اور آ الر دوسرے فومی الفروش (ورثاء) کے ساتھ ہول تو الن ورثا کو اپنا حصہ وینے کے بعد بقایا سارامال لے لیس ۔ عصبات کی دوسم یں جس عصر نسبی اور عصر سبی ۔:

# ا: عصبه بیی

ان عصبات وکہا جاتا ہے جو کے میت کے نہی رشتہ دار ہوں اس کے نین اقسام ہیں عصب بنفسہ ،عصبہ بغیر داور نمبر۳ عصبہ مع غیر دان کی وضاحت ملاحظہ ہو:

ارعصيه بنفسد

ان سے مراد وہ مرد ہیں جن کے رشتے جوز نے میں کوئی عورت درمیان میں ند '' ہے۔ بنابریں نانا،اولا دلام وغیرہ ہے۔۔۔۔ درشتہ دار مصبہ بنفسہ کے گردہ ہے خارج ہوگئے ۔ ہاں حقیقی بھائی کے حوالے سے بداشکال ندہوکہ یہ بھی تو اپنی مال کی اولا و ہیں کیونکہ وہ باب کی بھی اولا و ہیں کیونکہ وہ باب کی بھی اولا و ہیں اور باپ کی نسبت مال سے زیادہ قو می ہے۔ عصبہ بنفسہ کی دوسری تعریف اس طرح بھی کی جاسکتی ہے کہ جس مرد کی رشتہ داری یا تو بلاواسطہ وجیسے باپ، بیٹا یا یواسط مرد ہوجیسے داوا ہوتا ، بھائی چچا دغیرہ۔ بیرچا راصناف پرمشمنل ہیں۔

ا۔ فرع میت : مثلًا بینے ، یوتے ۔ پڑیوتے وغیرہ۔

٢-اصل ميت : جيسے باب، دادااور يردادا وغيره-

۳ ـ فرع اصل قریب: جیسے بھائی، بھیتجاوران کی نرینداولا دجو کہ میسارے اصل قریب ( یعنی باپ ) کے فرع ہیں۔

سم قرع اصل بعید: جیسے چچا، چچا کاڑ کے اوران کے لڑکے وغیرہ کہ یہ سارے اصل بعید یعنی دا داکے فروع ہیں۔

عصبه بنفسد كأتتم:

سی میت کے ورٹا ، ذوی الفروش کے ساتھ اگریکی لوگ ہیں ہتو ان کا تھم یہ ہے ذوی الفروش کے بعد عصبات میں سے قریب کی موجود گی میں بعید ساقط ہوجا تا ہے ۔ بتر شیب وہی ہے جواو پر گزر چک ہے ۔ چنا نچہ جب میت کا بیٹا موجود ہے تو اس کے ہوتے ہوئے دوسرے سارے عصبہ وراشت سے محروم ہوجاتے ہیں ۔ بال اگر باپ موجود ہے تو وہ فرضیت کی بنا پرصرف 1/6 کا حقد ارہے ۔ اگر بیٹا نہیں اور باپ موجود ہے تو ذوی الفروش سے بقایا مال سارا باپ ہی کا ہوگا۔ صنف واحد (مثلًا بیپ موجود ہے تو ذوی الفروش سے بقایا مال سارا باپ ہی کا ہوگا۔ صنف واحد (مثلًا بیپ موجود ہے تو ذوی الفروش سے بقایا مال سارا باپ ہی کا ہوگا۔ صنف واحد (مثلًا ہے ۔ اگر بیٹا توسارے ہرا ہر کے شریک ہول گے۔

اسلام كا قانون وراثت .......... ﴿54 ﴾

### عصيەبغيره:

بیدو و عورتیں ہیں جو کہ ذوی الفروض میں سے جیں (مثلاً یہ بیاں ، بہیں اوغیرہ) اورا پنے بھا کیوں کے ساتھ جمع ہوجا کیں وہ صرف چار ہیں بیٹی ، بوتی جفیق بہن اور علاقی بہن ۔ بیدوہی عورتیں ہیں کہ جن کے حصاصف یا ثلثان تھے۔ ان کے علاوہ اور کوئی عصبہ بغیرہ نہیں ہے۔ اور جوعورتیں ذوی الفروض میں سے نہیں ہیں وہ عصبہ بیس بن کوئی عصبہ بغیرہ نہیں ہے۔ اور جوعورتیں ذوی الفروض میں سے نہیں ہیں وہ عصبہ بیس بن ساوائے سکتی ، جیسے بھو پھی چچا کے ساتھ عصبہ بیس ہوتی ، چنا نج کسی میت کے ورش میں ماسوائے بھو پھیوں اور جچا وک کے اور کوئی وارث نہیں تو عصبہ کے طور پر درا ثبت صرف جچا وک کو بھو پھیوں اور جچا وک کے اور کوئی وارث نہیں تو عصبہ کے طور پر درا ثبت کے حفقہ ارتبیں میں عصبہ بغیرہ کا تھم ہے ہو کہ بھائی وو جھے لے گا اور بہن ایک حصہ۔ اللذ محر مشل ہوئی ، بھو بھی ایک بھائی وو جھے لے گا اور بہن ایک حصہ۔ اللذ محر مشل حفظ الانشیین لیعنی ایک بھائی وو بہنوں کے برابر حصہ لے گا۔

### عصبه مع غيره:

وہ عورت ہے جودوسری عورت کے ساتھ ال کر عصبہ بن جاتی ہے اور بید فقط دو ہیں حقیقی بہن اور علاقی ہونی کے ساتھ ال کر حقیقی بہن اور علاقی بہن کہ بید دونوں ہٹی یا پوتی کے ساتھ ماں کر عصبہ مع الغیر بن جاتی ہیں۔ان کا تھم بیہ ہے کہ بیہ بھائی کے تھم ہیں ہوجاتی ہیں۔ حقیقی بہن حقیقی بھائی کی طرح علاقی بہن مثل علاقی بھائی ہے۔ چنا نچہ بیہ جب عصبہ بن جاتی ہے تو اس سے دوکام ہو حاتے جن :

(۱) ایک بیرکه اسکی وجہ سے علاقی بہن بھائی ساقط ہوجاتے ہیں۔

(۲) دوسری بات بیک اس بینول کی فرضیت ختم ہوجاتی ہے گربیٹیول با پوتیول کی فرضیت ختم ہوجاتی ہے گربیٹیول با پوتیول کی فرضیت عصبیت میں تبدیل نہیں ہوتی بلکہ ان بہنول کا عصبہ مع الغیر ہونے کی صورت میں طریقہ سیہوتا ہے کہ بیٹی با پوتی کو اپنا فرض حصہ دیا جائے گا ، اور پھر ان سے جو بچ گا وی عصبیت کے طور یران بہنول کوئل جائے گا۔

### عصبه بالغير اورمع الغير مين فرق؟

دونوں میں فرق بالکل واضح ہے کہ عصبہ باغیر کی صورت میں عصبیت میں دونوں شریک ہوتے ہیں یعنی بہنیں اگرا کملی ہوتی تو فرض حصہ لے جاتی مگر جب ساتھ بھائی آگیا تو بہن کی فرضیت ختم ہوکر عصبیت میں بھائی کے ساتھ 1:2 کے حساب سے شریک ہوجاتی ہیں، جبکہ مع افعر میں بہنیں بیٹیوں یا پوتیو کے ساتھ وراخت میں شریک نہیں ہوتیں بلکہ بیٹیوں اور پوتیوں کوفرض حصہ دینے کے بعد جو حصہ بچے گا وہی بہنیں بطور عصبیت لیں گی۔

#### ۲: عصبه سببی

عصب سبی مولی العقافتہ کوکہا جاتا ہے۔ ایک غلام تھاجے کسی خص نے آزاد کردیا تو یہ خص اس غلام کامولی العقافتہ کہلاتا ہے۔ یہ چونکہ عصبات میں سے ہے للبذا عصب سبی اگر موجو ونہیں تو یہ لوگ وی الار حام سے مقدم ہیں۔ اب اگر کسی کا مولی العقافتہ ( یعنی معتق ) نہیں ہے تو مولی العقافتہ کے عصب نہیں (علی التر تیب المذکور فی العصبات ) درا شت کے مستحق ہوں گے۔

## ذوى الفروض نسبى يررد:

اگر کی تقییم وراشت میں ذوی الفروض کو ایکے مقررہ جھے دینے کے بعد پچھال کی جائے۔ اور میت کے عصبات نہیں اور سبی میں سے بھی کوئی موجود ندہ و یو یہی باتی ماندہ مال دو بارہ ذوی الفروض نہیں کو دیا جائے گا۔ نیسی کی قیداس لئے لگائی کہ غیر نہیں (جیسا کہ زوجین میں ،ان) پر رونہیں ہوسکتا ۔ چنانچہ ذوی الفروض کو اپنے حصول کے بعد دو بارہ حصہ ملنے کو اصطلاح میں روکہا جاتا ہے۔ اس کا تفصیلی بیان آگا ہے مقام پر آرہا ہے تیاں تی دوبارہ جو گاجو کی الفروض کر بھوگا جو تیں ہوسکتا۔ نہیں ہو کھو جو تیں بیاں بید بات صرف ذہن نشین کر لیجئے گا کہ '' رڈ' ان ذوی الفروض پر ہوگا جو نسبی ہو جبکہ سبی (یعنی زوجین) پر رونہیں ہوسکتا۔

#### \*\*\*

فصل سوم:

# ديگرور ثاءوستحقين وغيره

### (٢) ذوى الأرحام:

اگر ندکورہ بالاستحقین (انواع خمسہ) میں ہے کوئی موجود ند ہوتا پھر میراث ذوی الارحام کو ملے گی۔البتہ اسحاب الفرائض میں اگر فقط زوجین میں ہے کوئی ہے تو اس کا حصد و یکر جو مال بچے گاوہ ذوی الاارحام کوعصبات نہ ہونے کی صورت میں ماں جائے گا۔ان کی پوری تفصیل آ گے باب تمبر ہم میں آرہی ہے میہاں محض تر تیب ارث کی وجہ ہے تختصر تذکرہ کما گیا۔

سوال: ﴿ وَيِ الأرحام كُونِ اوَّكَ مِينٍ؟

جواب: رحم، بچددانی،مطلقارشته داری۔ ذوالرحم رشته دارخواه باپ کی جانب سے ہوں پر مال کی جانب سے ۔اصطلاح میں ذوک الفروش اور عصبات کے علاوہ ہاقی نسبی رشتہ وار ذوک الارحام کہلاتے ہیں جیسے نواسا،نوائی بھینجی ، بھانجہ، بھوپھی ۔خالد مامول وغیرہ۔

# (۷) مولى الموالات:

اگر مذکورہ بالاحتفرات میں ہے کوئی بھی موجود نہ ہوتو پھرمو فی الموالات کواس کی میراث مطے گی اورمو کی الموالات اس شخص کو کہتے ہیں جسکے ساتھ عقد موالات کیا جائے مثالا ایک مجبول النسب شخص تھ جس نے سی شخص سے مید معاہد و کیا کہتم میرے مولی ہو، میرے مرنے کے بعد میرے مال کے حقد ارتم ہو۔ اور اگر مجھ سے کوئی ایسی جنایت مرز دہوجائے جس سے ویت واجب ہوجاتی ہوتو اس کی اوائیگی آپ کے ذمہ ہوگی ، لہذا اس معاہدہ کو اصطلاح میں مولی الموالات کہا جاتا ہے۔ چنانچداسی دوران آگر میہ مجبول المنسب مختص مرجائے اور مستحقین ندکورہ (اصناف سند) میں سے کوئی موجود ندہوتو اس مولی الموالات کو اس کا ترکہ ملے گا۔ نیز آگر زوجیس میں سے کوئی ہوتو اس کو صرف اپنا حصہ معے گا۔

### (٨) مقرك بالنب على الغير:

اگر مذکورہ متحقین میں ہے کوئی موجود نہ ہوتو پھر مقرلہ بالنسب سے الغیر وراشت کامستحق ہوگا۔اور مقرلہ بانسب علے الغیر اس شخص کو کہا جاتا ہے۔جسکے بارے میں میت نے حالت حیات میں ایسے رشتے کا اقر ارکیا ہوجو کہ صرف اسکے اقر ارسے ثابت نہ ہو سکے جب تک ایک اور شخص کا اقر ارنہ پایا جائے جس کے نسب میں بیاجنبی شخص داخل ہو رہا ہو۔ دوسرا شرط بدکے میت وقت وفات تک اپنے اقر اربر قائم ہو۔

مثناً میت نے حالت حیات میں زید کے بارے میں کہاتھا کہ یہ میرا بھائی ہے
یا مثناً کہا کہ چچا ہے۔ا بمحض اس اقرار ہے کوئی شخص کسی کا بھائی یا چچانہیں بن سکتا
جب تک اس مقرلہ ( یعنی زید ) کے بارے میں مقر ( یعنی میت ) کا باپ یا دادالیا قرار نہ
کریں کہ یہ بمارا بیٹا ہے۔ چنانچہ باپ دادا کے اقراد ینؤ ت سے بی زید ( یعنی مقرلہ )
میت ( یعنی مقر ) کا بھائی یا چچا بن سکتا ہے۔لفذ اذید کے لئے میت کے ( حالت حیات میں ) اقرار کے لئے باپ یا دادا کا اقرار ضروری تھا، تب میت کے اقرار سے بیشخص

باپ یا دادا کے نسب میں داخل ہوسکتا تھا۔جبکہ یہاں دیگرورٹا ، کی طرح باپ دادا بھی موجودنبیں جس کی دیدے ان کی طرف سے اقرار کا وجود ناممکن ہے۔

چنانچہ ایسی صورت حال میں وہ تخص ( ایعنی مقرله ) میت کا وارث بن سکے گا گر چونکہ (میت کی طرف سے اس تخص کے لئے ) اس اقرار کی قوت نبایت کمزور ہے ، کیونکہ اس کے ساتھ باپ واو کا اقرار نہیں ۔ لبندااے آٹھوال درجہ دیا گیا کہ جب پہلے مذکور ساتو ل تشم کے ورثانہ یائے جا کمی تواسے وراثت کا مستحق سمجھا جائے گا۔

# (9) موصىٰ له تجميع المال:

اً سرمَدُ ورد والمستحقین میں سے ونی بھی ند ہو ۔ تو ترک کاستحق دہ محض ہوگا۔ جس کے لئے میت حالت حیات میں نے کل مال کی وصیت کی ہو، کیونکہ اس احصہ تو موصی لہ کول گیا۔ مگراب باقی جصے یعنی ثمثین کا کوئی وارث نہیں لیلھذا سے باقی بھی اسی کودیا جائے گا۔

### (١٠) بيت المال:

اً سر فہ کورہ اوگوں میں ہے کوئی بھی موجود نہ ہوتو تر کہ بیت المال بینی صَومت اسلامی کے خزانہ میں جمع کرویا جائے گا۔ جہاں سے بیام مسلمانوں کی رفاد عامہ میں خرج ہو جائے گا۔

سوال: محروم ہونے ہے کیامراد ہے؟

جواب: محروم ہونے کا مطلب میہ کیا سطحض کورا ثبت میں کی چھی نہیں ملے گا۔ اس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔

ا۔ وو مخص جو کہ میت کوسی واسطہ ہے منسوب ہو، تو اس واسطہ کے ہویتے ہوئے وومخص

ورافت ہے تمروم ہوگا۔مثلہ ہاپ کے واسطے ہے دادا کی نسبت، بینا نچہ ہاپ کے ہوئے ہوئے دادا درافت نہیں لے سکتا ،سوائے اوالا دالام کے ،کہ بیر وگ والد و کے ہوتے ہو نے بھی تحروم نہیں ہوئے۔

۲۰ دوسراسب قربت ہے۔اس کا طلاق عصبات میں ہوتا ہے پینی اقرب العصبات کی وجہ ہے دوروالا معصبہ محروم ہوجا تا ہے۔مثلاً بھائی اور بیند دونوں عصبات میں ایکر بھائی وجہ ہے کی وجہ وگی میں میت کا بھائی وراشت بھائی ہراشت ہے گئی میں میت کا بھائی وراشت ہے گئی ہوجوا تا ہے۔

ساريا جس مين مواني الإرث مين كركي سبب بيياب ، ووورا فت تحروم بموجات ب

# حجب كابيان

اس کا لغوی معنی ہے رکاوت بنا اور میراث ہے بخروم کرنا ہے فوی الفروش اور عصبات اور ڈوی الارحام میں عام ہوتے ہیں ،اس کا اصطلاقی معنی مندرجہ ڈیل ہے:
''سی معین شخص کا دوسر ہے شخص کی وجہ ہے کل میراث سے یا بھش ہے محروم ہو جانا''
یہاں محروم ہونے والے کو'' مجوب'' اور محروم کرنے والے کو'' حاجب'' کہتے ہیں۔
سوال: ممنوع کو وراشت نہیں ملتی اور مجوب بھی لپنا جسے میراث ہے نہیں یا تاریخی سوال: ممنوع کو وراشت نہیں ملتی اور مجوب بھی لپنا جسے میراث سے نہیں یا تاریخی دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔۔''
جواب: ممنوع و دشخص ہے جسکو میراث نہ طفے کا یاعث کوئی ایسا سبب ہو جوائتی دات میں موجود ہوں مشاکمی کا نہ ام ہون قاتل ہون وغیر ہو فیے و دخود نہیں ریاجو بلکہ کوئی دوسر اشخص (وارث)

جاتا ہے۔ یبی وجہ ہے کہ حاجب کی غیرموجوو گی میں مجوب، مجوب نہیں رہتا مکہ وارث

جب كى قتمين: جب كى دوشمين مين ـ

### (۱) حجب نقصان:

اس کا مطلب ہدیے کہ کسی وارث کے حصہ میں کی ہو جائے ۔و دافراد جن کے حصول میں جب نقصان کی وجہ ہے کمی آتی ہے، یا پی میں۔

| دوسري حالت             | کیبلی حالت                               | وارث      | تنبر |
|------------------------|------------------------------------------|-----------|------|
| اولادهو 4/4            | يوى كى اولا دند بوتوشو ہر كاحصه 2 / 1    | شوہر      | 1    |
| اللاملا 1/8            | شو ہر کی اولا دنہ ہوتو بیوی کا حصہ 1/4   | بيوى      | ۲    |
| جبکہ احد الزوجین کے    | بينيے، پوتے اور 2 ( دو ) بين بھائيوں اور | مال       | ٣    |
| ساتھ ماڻي کا 1/3       | احدالزوجین کی عدم موجودگی میں ماں کا     |           |      |
| ورندگل کا 1/6          | ھسكل كا 1/3                              |           |      |
| مگر بنی کی وجہ         | بو تی اکیلی ہوتو اس کا حصہ نصف           | بوق       | ۴    |
| سدس ہوجا تاہے۔         |                                          |           |      |
| ساتھالیک حقیقی بمین ہو | الحيلي بهوتو نصف                         | علاتی بہن | ۵    |
| يقو1/6 بوجاتا ہے۔      |                                          |           |      |

#### (۲)ججبر مان:

اس کا مطلب ہیہ کہ کسی شخص کی موجود گی کی وجہ سے دوسر انتحف وراثت سے مکمل طور پرمحروم ہوجا تا ہے۔ چنانچ محروم ہونے والے کو ''مجوب'' اورمحروم کرنے والے کو '' حاجب'' سمتے ہیں۔اس تشم کے در ٹاء و واصول پر بینی ہیں۔

### يبلا اصول:

بہلا اصول مید کہ جو تخص کی جانب کسی دوسر ہے تخص کے واسط سے منسوب ہوتا ہے ، تو بیدا س شخص کی موجودگی میں وارث ندہوگا علاو داولا دام کے کہو ہوائے ہوئے بھی وارث ہوتے ہیں۔مثلاً دادی سدس کی حقدار ہے۔ مگر مال کی موجودگی کی میں دادی ، نانی وغیرہ جیسے اصول محروم ہوجاتے ہیں۔

### دوسرااصول:

دوسراافسوب فسالا فسوب والا قاعدہ ہے، جیسا کہ عصبات کے بیان میں گزر چکا ہے۔مثلاً مبیٹے کی موجود گی میں پوتامحروم ہوجاتا ہے۔

#### سوال:

مجوب یاممنوع جوخودتو ( محروم ہوکر ) میراث ندلے سکے بگر کیا ہے لوگ دوسرے ورثا ،کیلئے حاجب بن سکتے ہیں یانہیں ؟

#### جواب:

ممنوع احناف کے نز دیک حاجب نہیں بن سکتا البدة حضرت عبداللد بن مسعود کے نزدیک بد حجب نقصان کے ساتھ حاجب بنتا ہے۔ جیسے کا فر، قاتل اور غلام ۔ مثلاً کسی ہیے کی وجہ ہے میت کا کوئی وارث محروم نہ ہوگا بلکہ اس بیٹے وکا لعدم شار کر کے میراث ا گلے عصبہ میں تقسیم کی جائے گی راور مجوب بالا تفاق حاجب بنیآ ہے جیسے وو یا اس ہے زیادہ بہن بھائی جس جہت ہے بھی ہوں باپ کے ساتھ وارث نبیں ہوتے لیکن مال کے لئے حاجب بن کراس کونگٹ سے سدس کی جانب پھیرو ہے ہیں۔

\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

> باب سوم (مسّله بنانے کاطریقه) تضیح مسّله

> > فصل اوّل: اصول كتاب

فصل دوم: ورثاء کی مختلف صورتیں

فصل سوم: '' عول '' کابیان

فصل چبارم: " رد " كابيان

فصل پنجم: مقاسمة الجد

فصل عشم: مناسخه کامسکله

### فصل اوّل

## اصول كتاب

یباں تک ہرطالب علم تمام مسائل نہایت آسانی سے اذیریا وکر کے پہنچ جاتا ہے،
عمرآ گے معرفت المخارج وصف اور بھیج مسئلہ، پھر کسر کی صورت میں مسئلہ کی تھیج پھراس
کے بعدر داور عول کی پیچید گیاں اور پھران سب کو بھلا دینے والا باب السناسخہ پھر ترکہ کی
تقسیم وغیرہ وغیرہ و علم میراث کی سیج سمجھ آٹایا نہ آٹا اس جگہ سے شروع ہوجا تا ہے ۔ عام
طور پر طلباء کیلئے یہ ابحاث مشکل ہوجاتے ہیں ، صرف باہمت اور باذوق طلباء ہی ان
گھاٹیوں کو عبود کر کے منزل پر پہنچ جاتے ہیں ۔ باقی ناری ذہن کے افراد علم المیر اث
میں مہارت حاصل کرنے کی بجائے مالیتی کے شکار ہوجاتے ہیں۔

چنانچے ہم یہاں تک تمام مسائل سراجی کی ترتیب و نیج پر ذکر کر آئے ، گرجیا کہ
ابند کی صفحات میں قارئین کے ساتھ وعدہ کیا گیاتھا ،عصری ریاضی کی مدد ہے یہاں
آسانی کی خاطرطریقہ کاریکس تبدیل کیا گیاہے ۔ اس مرسلے کا تعلق چونکہ محض کی
وارث کے جصے کے انتخراج تعیین کے ساتھ ہے اور یہ شرقی نہیں بلکہ ایک فئی معاملہ
ہے، چنانچہ باوجود اجنبی ہونے اس طریقے کے ،ہم نے اس کو اختیار کرنا مناسب سمجھا
بنسب سراجی و نجرہ کے طریقہ تخریخ سن کے ۔ اس جدت کی وضاحت ہم مقدمہ میں تفصیل
کیساتھ قارکین کے سامنے عرض کر چکے ہیں ۔ پہلے چنداصولی باتیں ملاحشہ فرما ہے۔
کیساتھ قارکین کے سامنے عرض کر چکے ہیں ۔ پہلے چنداصولی باتیں ملاحشہ فرما ہے۔

### اعشاري نظام:

چونکہ بیرنظام اعشاری نظام ہے اور اس نظام میں عدد" 1"بی تقتیم کر کے اس سے مطلوبہ حصے دیئے جا سکتے ہیں کیونکہ اس میں" 1" کو 10، 100 اور بزار بلکہ کروڑ میں حصول میں منظم کیا جاسکتا ہے۔ لطفذا اس نظام کے تحت کسی وارث کا حصہ نگالنے کیلئے ای " 1"میں سے مطلوبہ حصہ نگالنا ہوتا ہے۔

فائدہ: اس کا فائدہ یہ ہے کہ دارث کا حصد نکالنے کے بعد میت کا ترکہ تمام در ثابیر نہایت آسانی کیساتھ تقلیم ہوجاتا ہے۔ چنانچ طریقہ کا راس کا یہ ہوگا کہ ہر دارث کے حاصل شدہ حصے کوکل ترک میں ضرب دیا جائے ، قاعدہ مندرجہ ذیل ہے: کل ترکہ میں دارث کا حصہ = (منلہ میں دارث کا حصہ کل ترکہ کی ترکہ ک

### سراجی کاانداز:

اس یا ب بھیج میں سراجی میں مسئد ہنائے ہے پہلے چنداصواوں کوکا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھڑھیج مسئد کو چندصورتوں پرمشتمل کر کے شروع کیا ہے جو یہ ہیں:

بہلی صورت میدکہ جب ورثا جسرف عصبات ہوں دوسری میدکے صرف ذوی الفروض ہوں تیسری میدکہ ( زوی الفروض اور عصبات ) دونوں موجود ہوں۔ چوتھی میدکہ ذوی الفروض ایک ہوچاہے جس نوع سے متعلق ہو۔ پانچوال مید کہ ذوی الفروض متعدد لینی ایک ہے زیادہ ہوں اگر چہ نوع واحد ہے متعلق ہوں یا انواع مختلفہ۔ پھر الن میں بعض صورتوں میں ''عول'' اور''رد'' کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔

# بماراطر يفته كار:

لیکن ہماراطر بقد کارنہایت آسان اور عامقہم ہے۔ دو ہتین فارمواول پر ہس مشتمل ہے اور ان تمام ابحاث ہے ان شاء القد الرحمٰن بہت احسن اور سنیس انداز میں گزر جاتا ہے۔ جہال تک تھیج میں صورتوں کی بات ہے تو ہم نے یہاں صرف تین صورتیں بنائی ہیں۔

- نمبر(۱) جب ورثاءميت صرف عصبات بيول ـ
- ۔ نمبر (۲) نوی الفروض اور ساتھ عصبات بھی ہوں۔ چہ نے وی الفروض ایک ہویا متعدد ہوں پھرنوع اول ہے تعلق رکھتا ہویا دونوں ہے تعلق رکھتا ہو۔ پھراس کے اندر نصف ربع ہمن ، ثلثان ، ثلث اور سعت جا ہے آئیں میں سم طرح خلط ملط ہوجائے ایک بی طریقہ ہے۔

نمبر(۳) ۔ چونکدان میں بعض صورتوں میں''عول''اور''رد'' کی ضرورت پڑتی ہے لیمذانمبر۳صورت''عول''اور''رد'' کی ہے۔

## مسكه لكصنه كاطريقته

آ ہے اللہ کا نام لے کر پہلی صورت ہے شروع کرتے ہیں ۔ گر شروع کرتے ہے اللہ کا نام لے کر پہلی صورت ہے شروع کرتے ہے پہلے تھے مسئد کے لئے چند بنیاوی تو اعدوضوا بطا کا تذکرہ ضروری ہے جن پر آئندہ آنے والے میراث کے تمام مسائل کی بنا قائم ہے۔ للبذا الن قواعد کا برصورت میں یا وکر: استاب بذا کو بھینے کے لئے ضروری ہے۔

اسلام كا قا ون وراثت هـ 68 مَد

تجرير كريا-

(۲) ککنولیئر کے ذریعے ہے ٹیم کر کے اعتباریوں میں وارٹ کا حصہ نکل آئے گا، اعتبارید (.) ہے آگے مماز کم چار ہند ہے لکھتا ہے۔اورا گرچو تھا ہند سے 5 ہے زیاد و ہے تو پچھلا ہند ہے کو ہز ھاکر 3 ہند سول پراکتفاء کیا جا سکتا ہے۔

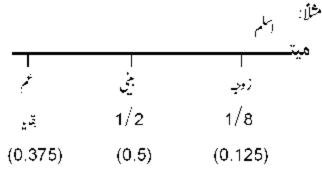

(m) : ذوى الفروش كالتعمص جمع ترسياب ننه التي كانام ( مجموعة صف ، أتحيس .

مثلًا صورت مذوره من : 0.625 + 0.5 = (0.625

(m) و یکھنے اُسر جموعہ 1 "سے کم ہے، جبیها کے صورت بالا میں ہے، توبید وقتم پر ہے:

(i).....ا اً سر مصبه بحلي سوجود ہے ، فؤ مجموعہ تصعب کو 1 ہے منفی کرکے بقار عصبه کودے

و یا جائے ۔ جیسا کے صورت مذکور میں تم (چیا) کی موجود کی میں بقایات وو یا گیا ہے۔

(ii)......اورا گرورہ میں عصبہ وئی نہیں ، تو سمجھاو کہ ''مسئدردیہ'' ہے۔ ،اس کا بیان آئے آریا ہے۔

(۵) - اَسْرِمجُونِدا 1 ''ے زائد ہے تو سجھاو کے مشدہ'' عاکما'' ہے، جیسا کے مندرجہ ذیل صورت میں آ ہے۔



مجور تصف . 0.167+0.667+0.5 = (1.334)

چونکد میر مجموعه 1 سے زیادہ ہے، چنانچداس مسکے کا تعلق ''عول'' کے ساتھ ہے، اس کابیان بھی اگلے صفحات میں آر ہاہے۔

(Y) اورا گرمجموع حصص بورے''1''کے برابر ہے، تو مسئلہ بھے ہے۔ چنانچواب ترک ہے ۔ تقسیم کرویا جائے۔ جدیبا کہ ذیل کی صورت میں آیا ہے:



مجرونه فقص: 0.1667+0.1667+0.6666 = 0.1667

(2) تقتیم تر کدکا طریقہ رہے کہ ہروارٹ کے جھے کوکل تر کہ میں ضرب دیں گے تو

(تركديس) وارث كامطلوبه حدائل آئ كاس كافارموله مندرجة ول ب:

تر که بین وارث کا حصه = ( کل تر که × وارث کا حصه مئله مین

**توٹ :** جس صورت میں مال کے گئے ''احدالزوجین کے بعد ثلث ''مشرر مواس کی مندرجہ ویل دوصور تیں بنتی میں یہ بندا آ سانی کے خطران کوائی طرت یاد کرلیں :

کوٹی صورت ٹٹس زوید کے بعد ابتا یا حصہ 0.75 تھا بند امال کو اس کا تیسرا (0.25) ٹل گئیا۔ دوسری صورت ٹٹس زوج کے بعد ابتا یا 0.5 تھا بند امال کواس کا تیسر از (0.1667) ٹل گیا۔

## ﴿ اصول كاخلاصه ﴾

ندُوروبالااسول كاخلاصه ييب.

- (۱) لمبي نکيبر کھينچے \_
- (۲) ککمولینرے ذریعے بیٹے تتم کریں۔
  - (٣) "مجموعة فيصل المعلوم كرين \_
- (۳) "1" كېرابر بې ټومئىدالىيى" بــــــ
- (۵) مجموعاً 1" سےزیادہ ہے وسئد" عائد" ہے
- (۱) ۔ اَسرمجموعہ "1" ہے کم ہے،اَ سرعصیتیں بقو " روییا ہے۔ ملک مسسب ورث مصبو کے ہوتے ہوئے ایقیدان کودیں۔

### (۷) تقسیمتر که کا فارموله مندرجه ذیل ہے:

تر کدین داره کا حصه = کل ترکه × داره کا حصد مندیس

یہی چنداصول وضوابط ہیں جنہیں ذہن نشین کرتے ہوئے میراث کامشکل ہے مشکل ترین منتالان شاءاللہ تعالیٰ نہایت آسانی ہے حل کیا جاسکتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہبال ان اصول کے علاوہ سی تشم کی نسبت ۔ تباین ، تو افق اور تد اخل وغیرہ یاد سرنے کی بالکل ضرورت نہیں ۔اس طرح تھیجے میں رؤیوس وغیر و کا اصل مسئلے میں ضرب دینا کھر خاص کر'' منا خذ' میں مافی البد کے بعد تھیجے ﴿ فِی اور ما فی البد میں نسبتیں تلاش سرے اصل تعجیج اول میں ضرب دینا کچرمصرو ب کا ہر دار نے کےحصوں میں ضرب دینا کے بعد کہیں جا کر اصل مسئد'' ہزاروں'' میں نکل آن وغیرہ وغیرہ جیسے مشکل ترین صورتوں سے بیان نجات حاصل ہوجاتی ہے۔مزید یہ کدیباں زمین کے چندمراوں ہے لے کر کروز وں ،ار بول ،کھر بول جتنی مایت کے تر کے کوآپ سینڈوں میں تقسیم کر یا کئیں گے۔ کھر دلچین کی بات رہے ہے کہ یہاں مئتلہ حل کرنے کے بعد آپ تعلی طور پر کو فی تفقّی کی پاکسی قتم کی تشویش وابهام نبین محسوس کریں گے،جبیبا کہ خالص جدید کمپیوٹر پروگرا مزمیں پایا جاتا ہے بلکدان شاءاللہ تعالی بہترین شرح صدر کے ساتھ آ پ بالکل سراجی کےطرز پرمسکلے ونہ صرف بیہ کہ حل کرتے جائمیں گے بلکداس کے بعد تر کہ وکھی پیجیدہ سے پیجیدہ صورتوں میں نہایت آ سانی کے ساتھ ہروارے کو دیتے چلے جا کیں ے ۔ اللّٰذِكر يم جميس برمسئنے ميں خطاؤن اور فيطيون ہے محفوظ فريائے . آمين! اسلام كا قانون وراثت .......\*72 ﴾

فصل دوم:

# تصحيح ميں ور ثاء کی مختلف صورتیں

یہ باب نمبر کی دوسری فصل ہے جس کا تعلق ہے ' قصیح مسئلہ' یا '' مسئلہ کی مختلف صورت کی سورت کے ساتھ رید بات مختاج بیان نہیں کہ ورثا بہمی صرف عصبات کی صورت میں آجا کیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دونوں قتم کے میں آجا کیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دونوں قتم کے ورثا بموجود ہول ۔ ای طرح کبھی ذوی الفروض بھی ایک نوع کے تو کبھی دونوں کے ای طرح کبھی الگ اور بھی مخلوط بھی آجاتے ہیں ، چنا نجہور ڈ بکی اس بے شارصور توں کو سیجا کرتے ہم نے ان کی صرف تین صور تیں بنائی ہیں ۔

### ورثاء جب صرف عصبات ہوں:

پہلی قتم ہے کہ ورثاء میں والدین ، پیان، زوجہ وغیرہ بچھ بھی نہ ہو ہلکہ سب کے سب عصبات رہ گئے ہوں۔ ایسی صورت حال میں صرف عصبات ہی اس کے وارث قرار پر کمیں گئے۔ اب ان میں مزید دونتمیں بنتی ہیں: ایک بید کہ سب عصبہ ہوں اور سب کے خصے بھی برابر ہوں مثانی ایک میت کے صرف چند بھائی ہی وارث ہیں۔ دوسری صورت میں کران میں مختلف نسبتیں بائی جاتی ہیں مثال کسی میت کے بہن بھائی دونوں رہ گئے۔ یہ کہ کہ ان میں مثال ہی وارث ہیں مثال کی میت کے بہن بھائی دونوں رہ گئے۔ یہ کہ اس جو حصہ میں سب برابر ہوں:

اگر جملہ عصبات حصول میں برابر ہیں ، تو ''1 تقتیم کل تعداد'' ہے ہر دارے کا حصہ

آ جائے گا۔ یاس طرح کیر کہ کوکل ورٹاء پر ہرا برتقسیم کریں۔مثلاً:

مثال نمبر1: اسلم صرف بالتي حقیق بھائی جھور کرفوت ہوا کل تر کدا کیک لکھ روپے ہے۔ چونکہ در ٹا مکی کل تعداد 5 ہے۔ لہذا ''1 تقسیم 5'' کاعمل کرے ہر بھائی کا حصر آ جا نگا۔

|     |         |         |     | هبته استم |
|-----|---------|---------|-----|-----------|
| اح  | ا<br>رخ | ا<br>اخ | اح  | اح ا      |
| 1/5 | 1/5     | 1/5     | 1/5 | 1/5       |
| 0.2 | 0.2     | 0.2     | 0.2 | 0.2       |

تشیم ترکه: بربهانی کاحصه: (نن<u>له مین حسد کل ترک</u>ی

: 1.00000x0.2 نوپي

آپ کککولیئر کے ذریخے ان کوضرب دیں گے تو یہی جواب آ جائے گا۔ جہے ......جن میں کوئی نسبت یائی جاتی ہو:

یعنی سب ورثا، کا حصہ برابرتبیں بلکہ ان کے درمیان تناسب ہوگا چنا نچہ الی صورت حال میں سب حصول کو کم ترین مقدار کے حساب سے بناویں ، تا کہ سب کوشائل ہوں۔ مثالا عصبات میں 1:2 ہی آتا ہے ، یعنی بھائی کو 2 اور بہن کو 1 حصہ ملے گاتو یہاں چاہئے کہ کل حصہ 1 کے حساب سے بنائے جا کیں ۔ پھر بھائی کو بہن سے دگنا دیے جا کیں گے۔مثال ملاحظہ ہو: مثال نمبر2: اللم تین حقیقی بھائی اور تین حقیقی بہنیں چھوڑ رفوت ہوا جبیدتر کہ نوے ہزار روپے ہے۔ اس صورت میں بھائی کو 2 اور بہن کو 1 حصہ دینے کے امتیار ہے بہن کا نواں حصہ بنتا ہے گویا کہ ورثان کی کال تعداد 9 بن گئے۔ ابندا "1 تقسیم 9" کانمال کرکے ہر بہن کا حصہ نکل آئگا۔ کچر بھائی کو دگنا چھنی 2/9 حصر مل جائے گا۔

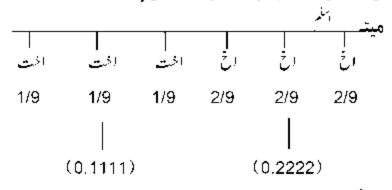

بريمانٌ كاحصد : 0.2222 💃 🥦 **22.22** 

بربین کا حصہ: 0.1111 🗼 **٪ 11.11** 

تقتیم تر که:

 $= 90,000 \times 0.2222$ 

ېږېن کا حصه: 0.1111 × کل ترک ک

90000x0.1111 = 90000x0.1111

**فیصدی حصہ**: اَ اُرِرْ کیٹیس معلوم ہو 100 میں شرب دے کرفیصدی حصہ نکل آئے گا جیسا کہ اوپر کیا گیا ہے۔ اسلام كاقا نون وراثت

### (۲) عصبات اور ذوی الفروض دونول:

جب ورثا ، میں عصبات اور ذوی الفروش دونوں آجا کیں تو ان کے درمیان کسی است (۱) یا کسی نو گانا کے کا الحاظ کے ابغیر سب کے لئے مندرجہ ؤیل طریقندا فقیا رکزیں:

- (۱) سب ہے پہلےاصحاب الفرونس کا حصہ اعشار بول میں نکالیں۔
  - (t) کیرمجمونہ فصص معلوم کرئے"1" ہے منفی کریں۔
  - (٣) "1" ئى كركى بقايا حصەعصىدىن تىتىم كريں۔
    - (٣) آئے تیم ترکہ کاطریقہ یہ ہوگا:

وارث كا حصير كيين: " (وارث كا حاصل شده حصه × كل ترك )

(4) اگرتر كتبين معلوم بو 100 مين ضرب دے كر فيصدى حصرة جائے گا۔

توٹ: ہمارے بال کی توغ وغیرہ کی وکئی پابندی نہیں سب کے لئے کہی دو تین اصولی: تیں یاد کرنا کافی میں گریبال ہمجھائے کے لئے الگ الگ ذکر کئے جارہے ہیں جھیں۔۔۔۔۔ ٹوع واحد کی مثالیں:

یعنی عصبات کے ساتھ ذوی الفروش کا صرف ایک نوع ہو۔ یا در ہے جب ذوی الفروض کی تعداد ایک ہے زیادونہ ہوں تو عصبہ کا حصہ معلوم کرنے کے لئے ''مجموعہ

<sup>(</sup>۱) جیسا کے مرابی وغیر ویس کسر کی صورت میں رؤی وسہام کے درمیان میں بھراگر سرایک ہے زیاد وٹرویوں پر آیا ہوتو بھران رؤی کے درمیان آسپتوں کودیکھا جاتا ہے۔موافقت کی صورت میں وفق عدد رؤی اور تاین کی صورت میں کل رؤی کواصل مسئد میں ضرب وینا بڑتا ہے۔

اسلام کا قانون دراثت معلوم کرنے کی ضرورت نبیں ، بلکہ فوراً 1 سے صاحب فرش کا حصہ منفی کرکے بقاماعصه نكل آئے گا۔ مثالیں انگلے صفحہ برملاحظہ ہوا

**مثال نمبر(۱)** سلمه ایک شو برادرایک بینا حجوز کرفوت بوگی ا<sup>ا</sup> برز که کی مقدار بین ہراررو نے ہےتو ہروارث کو کتناحصہ <u>ملے گا</u>؟

|   |           | سلمه .    | مت.                   |
|---|-----------|-----------|-----------------------|
| i | ا<br>بنا: | ا<br>شوہر | — <del>u</del> -<br>i |
|   | يقاي      | 1/4       | اصل جھے               |
|   | ၂ (0.75)  | (0.25)    |                       |
|   | 75%       | 25%       | فیصدی ھے ع            |

تقتیم ترکه: ترکه میں واٹ کا حصد: اصل حصه «کل ترکه ا زوج کاحصہ = 0.25×کل تر کیہ

ے **5000** = 20000x0.25 =

بيني كاحصه = 1**5,000**=20,000x0.75 رويية

ل عصر شن كالمصر = 0.25 -1 = 0.75 ع فیسدی ھیدمعلوم کرنے کے لئے ہرھے کو 100 میںضرب دیا گیا ہے۔

# اسدم کا قانون دراشت من 77 ﷺ مثال نمبر (2): ازیدایک بیوی ایک بینا چیوز کرفوت جوا ؟ اگرز که 20000 روپ ع تو ہروارے کا حصہ کیا ہوگا؟

| هن <i>ت زی</i> م |            |             |
|------------------|------------|-------------|
|                  |            |             |
| بيئ              | <b>್ಟ್</b> |             |
| řχ               | (1/8)      | ومسل ھے     |
| <br>_0.875       | 0.125      |             |
| 87.5%            | 12.5%      | فيعدى حصر س |

#### مثال نمبر(3)

زید والد داورایک مقیتی بھائی چھوز کرفوت ہوا۔ اً سرتر کدساٹھ بزاررو یے ہے، توسروارث وكتناحصه معيركا؟

|                  | _ نير             | مت        |
|------------------|-------------------|-----------|
| ا<br>حقیقی بھائی | ا<br>بال <u>ۋ</u> |           |
| , ٽ              | 1/3               | اصل ھے    |
| <br>(0.666)      | (0.334)           |           |
| <br>66.6%        | 33.4%             | فيسدى جصي |

ل منب شيخ كالمسر = 125 0 -1 = 0.875 ع فيهدي حد معلوم كرائے كے لئے ہر جيئے و 100 ميں ضرب ديا گيا ہے۔

### ☆.....انواع مخلفه کی مثالیں:

جیسا کہ پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہا س طریقہ کار بیں نوع واحدیا انواع مختلفہ وغیرو کا کوئی فرق نبیس بیصرف قارئین کی دلچیں کے لئے الگ الگ ذکر کئے جارہ ہیں۔ چنانچہ ملاحظہ ہو:

نوٹ: ایک: سے کا خیال رکھا جائے کہ یبال مصبہ کا حصہ معلوم کرنے کے لئے ذوی الفروض کے جے جمع کرئے''مجموعہ حصص''معلوم کیا جائے ، پھرائے''1''ے منٹی کریں (مجموعہ حصص -1 = عصبہ کا حصہ

مثال نمبر(1)

اَ مَلْمُ الْکِ بِیوِی ، ایک بنی اور ایک حقیق پنچاچھوڑ کرفوت ہوگیا۔ اگرکل تر کہ کی مقدار ایک لا کھرویے ہے ، تو ہروارٹ کا حصہ معلوم کریں ؟

| _          |             |    |             |        | م        | ا <sup>ب</sup> ا<br>مىتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|------------|-------------|----|-------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------|
|            | 7 8°        |    | :<br>ا<br>ا | ا<br>ک | <b>*</b> |                                                             |
|            | عصبه(بقاما) | 1, | /2          | 1/     | 8        | اصل جھے:                                                    |
|            | 0.375       | C  | ).5         | 0.1    | 25       |                                                             |
| ********** | 37.5%       | 5  | 0%          | 12.    | 5%       | نصدی ھے:                                                    |

ل چپاعشه کاهسه= مجموعه مشا-1 کپس

مجور يخصص = 0.375 + 0.5 = 0.625 بنرا پيچا كا حسد = 0.625 - 1-0.625

# تقیم ترکه:

ر که میں وارث کا حصہ = مسئلے میں وارث کا حصہ x کل ترکہ چنانچہ، یبوی کا حصہ = 100000 x 0.1235 روپے بیٹی کا حصہ = 0.5 x 0.000 = 100000 روپے بیٹی کا حصہ = 37500 = 100000 x 0.375 روپے بیٹو تال: 100000 = 37500+50000+12500 روپے

مثال نمبر (2) گل بالی دو بیٹیاں ، والدہ ایک ، بھائی اور ایک بچا جھوڑ کرفوت ہوا ، اگر کل ترکہ کی مقدار ایک لاکھ بیس بزار رو ہے ہے ، تو ہر وارث کا حصہ معلوم کریں؟

|           |               |                 | گل با بی     | a       |
|-----------|---------------|-----------------|--------------|---------|
| <u>्र</u> | ا<br>بھائی لے | <br>با <i>ن</i> | ا<br>م پنیاں |         |
| محروم     | عصبه(بقاما)   | 1/6             | 2/3          | اصل جھے |
| Χ         | (0.1667)      | (0.1667)        | (0.6666)     |         |
|           | 16.67%        | 16.67%          | 66.66%       | فيصدي   |

ى عصبەكاھىد: مجموعةصص-1 چەتىچە، مجموعةصص: 0.6666 + 0.1667 = 0.833 عصد بىمائى كاھىد : 0.833 - 1 = 0.167

# تقتیم ترکه:

پرال : 1**20000** = 39960+39960+20040+20040

### مثال نمبر(3) (جس میں ہاتی مروم ہے)

مسه قاشکیله، زوخ ، والده ، دو پیمیان اورائیک بچ تی حجبور کرفوت ہوگئی۔اً مرکل تر کے کی مقدارا کیک لاکھرو بینے ہو، تو ہروارٹ کوکٹنا حصہ ہے گا؟

|          |        |           | _    | منة شَكَايا |
|----------|--------|-----------|------|-------------|
| 7        | ! "    | <u> </u>  |      |             |
| پِري     | مال    | دو بينيال | شوہر |             |
| محروم کے | 1/6    | 2/3       | 1/4  | ومسل جنسے   |
| Χ        | 0.1666 | 0.6666    | 0.25 |             |

مجموعه هن 0.1667+0.6667+0.25

چونکد بیبال مجموعه تصف "1" سے زیرہ و ہے ابتدا بید سند علائد ہے، چنا نچیش ۹۳ پر ٹول کے باب میں ملاحظ قرما کراس مثال وخود حل کریں۔

ل ما شيدا <u>تُصِيدًا عَلَيْهِ سَنْح</u> رَبِهِ مَا هُظَامِوا

مثال تمبر (4) (بس میں ایک بی کی میدے ہیں سرس لے رہی ہیں)

مساق شکیله ،زوج ،والده ،ایک بنی اور ؛ و پوتیاں چھوڑ کرفوت ہوگئی۔اً سرکل تر کہ کی مقدارا کیک ایک کھرو ہے ،و، تو ہروارث کو کتنا حصہ ہے گا؟

|              |        |     |      | م. تر شکیل |
|--------------|--------|-----|------|------------|
|              |        | Ţ   |      |            |
| وه پوتیال کے | بال    | بيي | شوير |            |
| 1/6          | 1/6    | 1/2 | 1/4  | اصل جھے    |
| 0.1667       | 0.1667 | 0.5 | 0.25 |            |

مجمونة تصنعي:**1.0834** = 0.1667+0.1667+0.5+0.25

چونکہ یہاں بھی مجموعہ تفصص'' 1'' ہے زیادہ ہے انبذا بید سند عائلہ ہے، چنانچیس ۹۳ پر عول کے باب میں ملا حظ فرما کراس مثال وخود حل کریں۔

### مثال نمبر(5) (يبال يوت كاود يوقى حد ارى ب)

مسماۃ زاہدہءوالدہ،ایک بہن ،دو بیٹمیاں ،ایک پوتااور دو پوتیاں جیموڑ کرفوت ہوگئ۔ اگرکل تر کہ کی مقدارا یک لاکھ رویے ہو، تو ہروارے کو کتناحصہ ملے گا؟

|     |                       |            | رو     | ويتازا  |
|-----|-----------------------|------------|--------|---------|
| Ţ   |                       | ا د ا      | 1      | ,       |
| بهن | لوتا له وولوتیال<br>م | رو بینمیال | مان    |         |
| 13/ | عصبات عصبات           | 2/3        | 1/6    | اصل حصے |
| Х   | 0.1666                | 0.6667     | 0.1667 |         |
|     | 16.66%                | 66.67%     | 16.67% | فيمددحه |

تقتیم ترکه:

### کل ترک بین بروارش کا هفته: (انسل حصه × کل ترک

ينانج :

والدوكا بحصد: 16670 = 100000X0.1667 روسية

دومنيكيول كا حصد: 100000x0.6667 = 66670 رويية

ئېلى بى كاحسە: 3**3335** = 100000X0.33335 روپ

روسرى يني كا حصة: 33335 = 100000X0.33335 روسي

عصبات كاصنه : 100000X0.1666 = 10660

عصبات کے جھے و4 پر تشیم کرے ایک ہوتی کا حصافیل آئے گا جبکہ ہوتے واس کاد گناٹ جائے گا۔ چنانچے:

ئېلى يوتى كا حصه : 4+1660 = 16660 روپيد

دوسرى يې تى كا حصاء: 4 ÷ 4165 = 4165 روي

پڙتال :

= 8330+4165+4165+33335+33335+16670

100,000

آ ہے چندمثالیں اسرائی اصفح نمبر 23 اور 24 ہے فل کرئے علی کی جارہی ہیں۔

اسلام كا قا وان ورافت

### مثال نمبر (6) (مراق كان شار بس:er)

| _  |               |             |             | مىت      |
|----|---------------|-------------|-------------|----------|
|    | إ.<br>3       | <br>3واديان | <br>6 يئيال |          |
| Ĩ. | معصبه(ابقانا) | 1/6         | 2/3         | اصل حقے  |
|    | 0.1666        | 0.1667      | 0.6667      |          |
|    | 16.66%        | 16.67%      | 66.67%      | فيعدى حض |

### تقتيم تركها

مثلاً مذکورہ ہالامثال میں 100,000 (ایک لاکھ)رو ہے تر کہ ہے، تو ہروارث کو کتنے رویے ملیں گئے؟

چنانچە:

(۱) 6 بنيول کا حصد :66660 =100,000x0.6666 روپ

لے مجموعہ میں است کا مصاب ہوئے۔ 0.8334 میں جو تک ہے تھے ہوئے۔ 1 سے کم ہے ، ہذا بقال میں میں ہوئے۔ است کم ہے ، ہذا بقال مال مصاب کی مصاب کی تاریخ کا مصاب کا حصاب کا حصاب کا حصاب کا مصاب کی تاریخ کے است کا حصاب کا مصاب کی تاریخ کے است کے است کے مصاب کا حصاب کا مصاب کی تاریخ کے است کے است کے مصاب کے مصاب کی تصاب کی تعداد پر تشکیم کر رہے است کا مصاب کی تعداد پر تشکیم کر رہے است کا مصاب کی تعداد پر تشکیم کر رہے است کا مصاب کے مصاب کے مصاب کی تعداد پر تشکیم کر رہے است کے مصاب کے

### (۲) دراويول كاحصه: 16670 = 100,000 x0.1667 رويد تو...ايك دادى كاحصه: 3 ÷16670 = 5556.66 رويد

೨ 100,000 = 16670 + 16670 + 66660 : ರ†೪

### مثال نمبر(7) (سرایی که شال ش: ۴۳)

|                |          |        | مىت       |
|----------------|----------|--------|-----------|
|                |          |        | н *       |
| <u>₹</u> 12    | 3 داديال | 4زوجات |           |
| عصبه(بقایا) لے | 1/6      | 1/4    | اصل قصے   |
| 0.5833         | 0.1667   | 0.25   |           |
| 58.33%         | 16.67%   | 25%    | فيصدى حضي |

### تقتيم تركها

مثلاً ندکورہ بالامثنال میں 100,000 (ایک لاکھ)رو پے ترکہ ہے، تو ہروارث کو کتنے روپے ملیں گے۔

جنانجه

ا ب قد اخل میں قاعد و ب کہ ہزاے عدد کو بیاجاتا ہے۔ ہذا ہماا کو بی اصل سکے میں ضرب وے کرکئی مہما ہے ان گی اس کے بعد ہر جماعت کے حصل کواامیں ضرب دیکرائی ۔ (یا قی انگلے صفح میر )

### مثَّالَ تمبر(8) (سرای ص:۴۳ اورسرای کا طرز ملاحظه بوش:163)

|           |                |                 |                          | مبتــــ                 |
|-----------|----------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|
| ।<br>डू.6 | ا<br>15 داديال | ا<br>18 بيميال  | ا<br>4يو <sub>نا</sub> ل | ,                       |
| عصبه ل    | 1/6            | 2/3             | 1/8                      | اصل ھے                  |
| 0.0416    | 0.1667         | 0.6667          | 0.125                    |                         |
| 4.16%     | 16.67%         | 6 <b>6</b> .67% | 12.5%                    | <u>ن</u> صد <u>ی حص</u> |

### تقتيم تركه:

ہر فریق کے حصے کوکل ترک میں ضرب دیے قواحی فریق کا حصہ نکل آئے گا آگے ہر فرد کا اً سرمعلوم کرنا ہوتو فریق کے حصے وائی فریق کے کل افراد پر تقسیم کرے۔ ہر فرد کاحتہ نکل آئے گا۔ تنسیل ایکلے صفحے پر ملاحظہ ہو:

#### ( پیچھلے صفحے کا بقیہ )

کے تھے بائز جیب tri rring اور ملائل آئے۔ اب یو بول کے 36/144 دادیوں کے 24/144 اور بیجاؤں کے 84/144 میں کے بعد تقیم کرکے ملاحظہ ہو:

آپ نے ملاحظہ کیا یا اُڈخر سرائی کے ہی آخری ہے گوئتم کر کے ، یا پُھر فیصد نکال کرو ہی متیجاتو نکل آیا جسے ہم نے پہلی دو کیمروں میں نکالا ہوا ہے۔

صفیطندا یا مجمور تصنف: 0.9584=0.1667+0.6667+0.125 پوتک پیر تجمور داد. سے کم ہے، البذائفا یا مصبر کا ہے چنا ٹیجہ عصبات کا حصہ: 0.9584-1=(0.0416) تقتيم تركها

مثلاً مَدُ وَروبالامثال مِیں 160،000 (ایک لاکھ ساتھ بزار) روپیتر کہہے، تو ہروارث کو کتنے روپیلیں گے؟

تر که مین مطلوبه حصه = (منابه ین حصه X کل تر که

چنانچه

(۱) کا وجات کا حصرہ ہے = 20,000 = 160,000 کی دو ہے تو۔۔۔۔۔ 1 زوجہ کا حصر = 4 ÷ 20,000 = **5000** روپے

(۲) 18 بيليول كا حصه: 160,000X0.6667 = 106672 روييد توسيد 1 بيني كا حصه = 18 ÷106672 = **5926.22**روييد

(٣) 15 داد يول كا حصه = 160,000 X 0.1667 = 26672 دو يدي تو ..... 1 دادى كا حصه = 15 ÷ 26672 = 1778.133 دو يدي

(٣) 6 چيان کا حصه = 160,000 X 0.0416 = 6656 روپ تو....1 پچيا کا حصه = 6 ÷656 = 1109.33 روپ پڙتال:

**160,000** = 6656 +26672 + 106672 + 20000

#### **مثال نمبر9** (سراجی ص:۳۳)

|     |        |         |           |         | مىت      |
|-----|--------|---------|-----------|---------|----------|
|     |        | Ī       | i         |         | <u></u>  |
|     | 7پياِ  | 6واويال | 10 بيئيال | 2 يويال |          |
|     | عصب لے | 1/6     | 2/3       | 1/8     | اصل ھے   |
|     | 0.0416 | 0.1667  | 0.6667    | 0.125   |          |
| *** | 4.16%  | 16.67%  | 66.67%    | 12.5%   | فصدی حصے |

### تقتیم ترکه:

یہ بالکل مثال نمبر 8 کی طرح ہے سرف فرق ہیہے کہ رووں کی تعداد مختلف ہے۔ اوراس کا ہمیں کوئی پروائیس بس اتناہ وگا کہ پچھیلی مثال میں اگر بیٹیوں کے جھے کو 18 پر تقسیم کرکے ہر فرد کا حصہ نکالا تھا تو یہاں اے 10 پر تقسیم کیا جائے گا کیونکہ بیٹیوں کی تعداد 10 ہے۔

چنانچہ ہرفریق کے جھے کوکل تر کہ میں ضرب دینو اسی فریق کا حصہ نکل آئے گا آگے ہرفر د کا اگر معلوم کرنا ہوتو فریق کے جھے واسی فریق کے کل افراد پڑتھیم کرے۔ ہر فر د کا حصّہ نکل آئے گا۔

ل مجود همان 0.9584 =0.1667+0.6667+0.125 چونکدریمجوید 1 ہے کم ہے، بلڈائقا فاعصہ کاسے چنانچہ اعصبات کا حصد : 0.9584 =-0.9584

#### مثال نمبر 10

|     |         |          |          |       | مىتـــــ        |
|-----|---------|----------|----------|-------|-----------------|
|     |         |          |          |       |                 |
|     | 12,يكِا | 16 داديل | 28 يٺيال | 4يويل |                 |
|     | نوسبال  | 1/6      | 2/3      | 1/8   | ائسل جھے        |
|     | 0.0416  | 0.1667   | 0.6667   | 0.125 |                 |
| ••• | 4.16%   | 16.67%   | 66.67%   | 12.5% | فیصدک <u>حص</u> |

یے مثال سرائی میں نہیں بکداس کی شرح طرازی میں ص: ۵۹ اپر تم ش اواقی اور ہے کہ سرائی وغیرہ میں مثالول تدول تینوں نبیتیں جمع کر نے قتل کی تی ہے یہ بت یا در ہے کہ سرائی وغیرہ میں مثالول کا مقصد طلباء کوتما م نبیتوں کا مشق کرانا ہوتا ہے لبندا وہ مقصدات بات ہے حاصل ہوجاتا ہے کہ مثال ہے شک وہی رہے معران میں ورنا ، کی تعداد تبدیل ہوتی رہے کیونکہ ورنا ، مجو یہاں رؤس کہلاتے میں کی تبدیلی ہے نبیتیں تبدیل ہوجاتی میں بگر ہمارے بال سے کا ایک ہی طلب کے ایک ہوجاتی میں بگر ہمارے بال سے کا ایک ہی طلب کہ اول اصل حسول کے ہے فتم کر دیا جائے ،اور بس ای کوکل سے کا ایک ہی طرب دے ویں و وراخت تقیم ہوجائے گی اورا اگر ترک کی تقیم مقصود نہ ہو ہو تھی کی اورا گر ترک کی تقیم مقصود نہ ہو ہو تھی کی اورا گر ترک کی تقیم مقصود نہ ہو ہو تھی ہو ہو تھی کی اورا گر ترک کی تقیم مقصود نہ ہو تھی گئی ہو ہو تھی گی اورا گر ترک کی تقیم مقصود نہ ہو تھی کی اورا گر ترک کی تقیم مقصود نہ ہو تھی تھی کی اورا گر ترک کی تقیم مقصود نہ ہو تھی تھی کی اورا گر ترک کی تقیم مقصود نہ ہو تھی تھی کی اورا گر ک کی تقیم مقصود نہ ہو تھی تھی کی اورا کی کھی تھی کی مثالول کی طرب علی کر لیں ۔

ل مجموع المنتسب 125.0+0.667+0.667+0.125 (مونكديد مجموع 1 سير مجموع المسائم معند 1 سير معموم 1 سير معموم المنتسب 1 معموم المنت

#### (۳) جب درثا ءصرف ذوی الفروض بوں:

تیسری شم یہ کہ کسی میت کے در فا جسرف ذوی الفروش ہوں لیتی عصب کے طور پر
کوئی وارث موجود شہو چنانج کہی بھی بھی ان صورتوں میں باپ آجا تا ہے مگرو و ذوی الفرض کی حیثیت ہے اپنا حصہ لیتا ہے بہر کیف جب ور فاصرف ذوی الفروش ہوں تو مسئلہ کی حیثیت ہے اپنا حصہ لیتا ہے بہر کیف جب ور فاصرف ذوی الفروش ہوں تو مسئلہ کی حیثین بن عتی ہیں۔ اول میہ کہ ور فا ، پر حصے پور سے پور سے اتر جا کمیں۔ دوم میہ کہ ور فا ، پر حصے بالے ، موم میہ کہ ذوی الفروش کو اپنے ورق ، کے حصص کی تعدادان کے خرج سے براح جانے ، موم میہ کہ ذوی الفروش کو اپنے ورق کا میں ہو جائے ، موم میہ کہ ذوی الفروش کو اپنے مصورت میں چونگر تھے کھیل ہو جائے ، موم میہ کہ المث کا تعلق الرد' کے ساتھ ہے۔ البند پہلی صورت میں چونگر تھے کھیل ہو جائی ہو البند اس میں کسی تشم کے ساتھ ہے۔ البند پہلی صورت میں چونگر تھے کھیل والد میں اور دو بیٹیاں چھوز کر فوت ہو گیا۔ بو اس صورت میں لڑکیوں کو 2/3 ، والد کو اللہ میں اور والد دکو بھی 1/6 دے کر مسئلہ تم ہوجائے گا۔ سراجی کے طریعے پر : مسئلہ 6 ہے بین جائے گا 4 ھے لڑکیوں کو اور ا کیک حصہ مال باپ کول کرکل چھر جھے پورے ہوجائیں گے ہمارے طریعے کے مطابق :

|                                           | بنمان ج     |             |  |  |  |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|
|                                           |             |             |  |  |  |
| (0.1667)1/6                               | (0.6666)2/3 | (0.1667)1/6 |  |  |  |
|                                           |             | مما دم      |  |  |  |
| مجمونه محص: 1 = 0.1667 + 0.6666 + 0.1667  |             |             |  |  |  |
| ي قصدي يل: %66.66 + %16.67 + %16.67 = 100 |             |             |  |  |  |

اً سرمجموعة حصص 1 ہے زیادہ ہوتا ، تو''عول' ہوتااورا گرئم ہوتا تو''رد' ہوتا۔ بیدونوں مستقل ابحاث ہیں لبندا انہیں آ گےا لگ الگ فصلوں میں ذکر کئے جارہے ہیں۔

فصل سوم

### عول كابيان

لبنداای حالت کو 'عول' ہے تعبیر کرے طریقہ بیا اختیار کیاجا تاہے کہ اس 2 کی کی
کو پورا کرنے کے لئے کل جھے 8 ہتائے جا کیں گے اور پھران میں ہے جس وارث کوجو
حصہ دیا جائے گا وہ 6 کے حساب سے دیا جائے گا۔ گویا کہ 3/6 کو 8/8، 1/6
کو 1/8 اور 4/6 کو 4/8 قرار دے جا کیں گے۔ چنا تچہ مثال مذکوروں سے پہلے
اور تول کے بعد ، دونوں ملاحظ ہو:

|                  |                    |           | مــــــ |
|------------------|--------------------|-----------|---------|
| ]<br>ما <i>ن</i> | ]<br>ورحقیقی مهنیں | ]<br>شوبر |         |
| 1/6              | 2/3                | 1/2       | اصل حصے |
| 1/6              | 4/6                | 3/6       | ŗ       |

چونکہ ان سب حصص کو جمع کر کے 8 بنتے ہیں ، البذا اس کا مخر ن 8 قرار دیا گیا۔

یعنی شو ہرکا حصہ 1/2 ہے جو کہ 3/6 کے ہرا ہر ہے۔ البذا اصلی طور پر شو ہرکو پورے ترک کے

کے 6 جھے کر کے ان میں سے 3 ملنے چاہیئے ، مگر حصص کی زیادتی اور مخر ج کی تنگی کی وجہ
سے عول کی ضرورت پڑگئی جس کی وجہ سے شو ہرکو توجقے وہی 3 ہی دئے جا کیں گے مگر
ہوں گے یہ 8 میں ہے۔ اور یہ 8 اس لئے کہا کہ ذوکی الفروض کے جتنے جھے قرآن نے صورت بالا میں عول کے بعد جھے ہوں گئی ہے۔ چنا نچہ اب صورت بالا میں عول کے بعد جھے ہوں گے۔



#### بماراطرز:

مذکورہ بالاطریقد سرائی کا اختیار کردہ ہے، یعنی اول 'اصل مسکد' معنوم کریں پھر اگر عول کی صورت ہے تو اصل مسئلے ہے مطلوب عدد تک عول کیا جائے جیسا کہ صورت مذکورہ میں 6 سے 8 تک عول کیا گیا ہے۔ جبکہ جارا طریقیہ کی مختلف ہے اس میں چونکہ برمسئہ ہم نے 1 سے یا پھر فیصدی کی صورت میں 100 سے قرار و یا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے جاننا پیشر وری ہوگا کہ مسئمہ ''عائمہ'' ہے یا نیس اوراس کی آسان پیچان ہمارے طریقہ میں بدہے کہ'' مجموعہ صص ''اگر'' 1'' سے یا پھر'' فیصدی'' کی صورت میں میں 100 سے زیادہ ہوتو سمجھو کہ مسئم میں ''عول'' کی ضرورت ہے۔

جب بیہ بات بیٹی طور پر معلوم ہوجائے کہ مسئلہ ' عائلہ' ہے بیٹی اس میں ' عول'' کی ضرورت ہوگی تو مندرجدزیل قاعدہ کے مطابق ہر گردپ یا ہردارت کا حصہ نکا لیس تو بیہ اس گروپ یا اس دارث کا عول کے بعد حصہ ہوگا۔ادر یہ بات یا درہے کہ عول کی صورت میں کی دارث کا اصل حصہ وہی ہوتا ہے جوعول کے بعد نکل آئے۔وہ حصہ ہر ٹرنہیں ہوت جوعول سے پہلے ہوں یا عشار یول کی صورت ہیں لکھا ہوتا ہے۔

اصل حصة بل العول وارث كأهضه بعد العول = صل حصة بل العول وارث كأهضه بعد العول المجموعة تصم

ا گلے صفحے پرمثالیں ملاحظہ ہوں۔ہم کوشش کریں گے کدان مثالوں کورتج ویں جنہیں سراجی میں دے کرحل کی گئی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) یبال ہے کی نشان تقیم کوظا ہر کرتی ہے بینی مول ہے پہلے کسی دارے کے اصل حصے کو مجموعہ تصعی پر تقسیم کیا جائے تو اس دارے کا حقیق حصہ بعد العول نکل آئے گا۔ باتی فارمولہ کس طرح بنا ؟ ریاضی جانے والے جائے جن محر **کھر بھی کتاب کے آخر جیں اسکی د**ضاحت درج کی جائے گی ۔

### مثال نمبر 1

ا َ رَمْ فَانِ اللَّهِ بِيوِي دُو بَهِنِينِ اوراليك والده بَهِيوزَ مَرِفُوتَ بِواا َّ رِكَلَ تَرْ كَهِ فَي مقدار اليك الأَ هَرُوكِ فِي بِينَةِ وِرِيْ مَوَنَتَنَا كَتَهُ مال عِنْ كُا أَ

| _ |             |         |          | مىتــــ        |
|---|-------------|---------|----------|----------------|
|   | ا<br>2 کنیس | والدو   | ا<br>يوي |                |
|   | 2/3         | 1/6     | 1/4      | اص ھے          |
|   | 0.6667      | 0.1667  | 0.25     |                |
|   | 0.6667      | 0.1667  | 0.25_    |                |
|   | 1.0834      | 1.0834  | 1.0834   | عول کے بعد     |
|   | =0.6154     | =0.1538 | = 0.2308 | _]: <u>≓</u> ` |
|   | 61.54%      | 15.38%  | 23.08%   | فیصدی جسے      |

تنقسیمتر که: 💎 تر که مین دارث کاهشد : منظیمین هشد 🗴 کل تر که

1 بَيْنِ كَا حَصِدَ 2 ÷ 61540 = **30775** رويت

لى كالم يحمل كالمجموعة: 1.0834 + 0.1667 + 0.6667 = 1.0834 = 0.6667 + 0.1667 = 1.0834 = 1.0834 = 1.0834 = 1.0834

### مئلهمنبرییه: (مرای س۰۲)

اسلم خان فوت ہوا جس کے ورخ ایک بیوی، دو بیٹیاں اور والدین (مال ، بہ ب) پیچے رہ گئے۔ اگر کل ترکہ ایک لاکھ (100000) روپ ہے تو یہ معلوم کرے کہ بر وارث کو کتنا حصہ ملے گا؟

|                  |         |                      |            | مىتــــــ  |
|------------------|---------|----------------------|------------|------------|
| ا<br>ما <i>ل</i> | <br>اب  | <br>2 <u>ينميا</u> ل | <br>1زوم ا | I          |
| 1/6              | 1/6     | 2/3                  | 1/8        | السل جھے   |
| 0.1667           | 0.1667  | 0.6667               | 0.125      |            |
| 0.1667           | 0.1667  | 0.6667               | 0.125      |            |
| 1.125            | 1.125   | 1.125                | 1.125      | عول کے بعد |
| =0.1482          | =0.1482 | =0.5925              | =0.1111    | ھے ل       |
| 14.82%           | 14.42%  | 59.25%               | 11.11%     | فیصدی تھے۔ |

تنتسيمتر كدامكله شفح يرملاحظه دوا

ل کلی تعمیر) مجموعہ: 0.125 +0.6667 +0.125 = 0.3334 +0.6667 +0.125 چونکہ مجموعہ تعمیر المول میں المول میں

تقشیم ترکه:

(1) تركمش زوج كاحف: 100,000 ÷1111 = 11110 روي

(۴) تر کدیش دونول بیٹیول کا حصد:100,000×5925=0.5925 روپ چېکه هر پهن کا حصد: 2÷59250= **29625** روپ

(٣) تركيش والدكاهشة: 100,000×0.1482 وي

(٣) تركيس والدوكاحة 100,000 ×1482 و 1482 روي

يرُ تال:

100,000 = 14820 + 14820 + 29625 + 29625 + 11110

### مثال نمبر 3

رشید فوت ہوا جس کے ورثا ایک ہوئی، والدہ دوعلاقی (باپ شریک) بہنیں اور دو اخیانی (مال شریک) بہنیں چھچے روگئیں۔اگر کل ترکدا یک لاکھ (100000) روپے ہے تو بہ معنوم کرے کہ ہر دارے کو کتنا حصہ منے گا؟

|                |                    |                   |          |           | مىتــــــ      |
|----------------|--------------------|-------------------|----------|-----------|----------------|
| ا<br>بیٹا کافر | <br> 2اخیافی سبنیں | ا<br>2علاقی مہتیں | ا<br>مان | ا<br>بیوی |                |
| Х              | 1/3                | 2/3               | 1/6      | 1/4       | اصل ھے         |
| محروم          | 0.3333             | 0.6667            | 0.1667   | 0.25      |                |
|                | 0.3333             | 0.6667            | 0.1667   | 0.25      | مول کے         |
|                | 1.4167             | 1.4167            | 1.4167   | 1.4167    | بعد <u>تھے</u> |
| +              | 0.2353             | 0.4706            | 0.1177   | 0.1764    |                |
|                | 23.53%             | 47.06%            | 11.77%   | 17.64%    | فصدحص          |

تقسيم تزكدا تكحصفحه يرملا حظهروا

ل كل تصم كامجموعة: 1.4167 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.1667 + 0.25 = 0.3333 + 0.6667 + 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25 = 0.25

اسلام كا قون ورافت ..... ﴿ 100 ﴾

تقسیم تر که:

(۱) کل ترکه می زوجه کا حصه:

: 17640 = 0.1764X100000 و ي

(۴) کل تر که میں ماں کا حصہ

 $\angle 9.11770 = 0.1177X100000$ :

(٣) کل تر که مین علاقی بهنون کا حصه:

چے، 47060=0.4706X100000:

برايك بكن كاحب 2÷47060 = **23530** رويي

(٤) احيافي بهن بهائيول كاحصه:

يوني 23530 =0.2353X100000:

ہراحیا فی بھن کا حصہ:2÷23530 =11765 روپے

پڙتال:

100,000 =23530+47060+11770+17640

± 101 €..... اسارم کا قانون دراشت ..

### رد کابیان

ر بھول کی شد (برنکس) ہے ۔ تفصیل اس کی بیرے کے ذوی الفروض واپنے مقرر جھے دینے کے بعد یاچھ حصہ اگر یاتی نکے جائے بتواہے دویار دؤوی الفرونس نسبی میں انہی کے حصص کی نسبت ہے تقلیم کر ہیں تاہے ،اوراہے اصطلاع میں ''رو'' کہا جا تاہے۔ پہنا نجیہ ورہ ، کے جصمعتر و دہو نگے جو 'بعدالرہ' ہوں۔ یہاں دو ہاتوں کا خیال ضروری ہے: 1\_ " "روْ" صرف ذوي الفروض نسبي يرجوسكتات ابنداز وحيين ذوي الفروض جوني ك ماوجوود رو كالم مشتقى بول ك، كيونكه بدؤوي الفروض سبى بيل. 2۔ وومری بات پر کہ مصیات کی صورت میں ' رو'' قضعا نہیں ہوسکتا۔ ائر ، کے دوقاعر بے مندرجہ ذیل ہیں:

قاعدو(1) ...... وارث كالمصد بعدالة د: ( حصة قبل الرّو <del>- مح</del>صف كالمجموعة - <del>كل حص</del>ف كالمجموعة - <del>كل حص</del>ف كالمجموعة -

. قاعد د(2).....وارث كاحمه بعدالز د

الله رومین میں سے اُرو فی وارث سے قاعدہ 2 استعمال کیا جائے گا۔ ورونیس 1

# مسكدردكي بيجيان:

میت کی لکیر کے تحت ہروارث اوراس کا مقرر دھتے کریٹر نے کے بعد و یکھا جائے۔ کہ ورق ، میں عصبہ موجود ہے کئیں ؟ اگر عصبہ موجود میں ، پھرتو ''رڈ' کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ۔ اورا گر عصبہ نہیں موجود تو دیکھا جائے گا کہ ان حصص کا مجموعہ کیا ہے؟ اگر 1 یا1 سے زیادہ ہے پھر بھی ''رڈ' نہیں ہوسکتا اور اگر مجموعہ حصص 1 سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے ہے کہ اس مسئلے میں ''رڈ' کی ضرورت پڑے گی۔

اس کی چارفشمیں بنتی میں وجہ حصریہ ہے کد زوجین (میاں بیوی) میں ہے کوئی ہوگا یا نہیں ؟ پھر ہر دوصورت میں جنس داحد ہوگا یا متعد دا تی طرح میہ چارصورتیں ہن گئیں۔ . . . .

#### (1)

#### ورثاء ميں احدالز وجبين نه ہو

الیک میت کداس کے ورٹا ہیں میاں بیوی میں سے دکی موجود نہ ہویا تواس میت نے شاد ہی نہیں کی تھی اور یا شادی تو کی تھی مگراس کا جوز ااس سے پہلے وفات پاچکا تھا۔ ورٹا ، دوقتم کے بیول گے(1) جنس واحد (۲) اجناس متعدد

### حبنس واحد:

میت کے درخ ،ایک بی جنس کے ہول یعنی سب کے صفص ایک قتم کے ہوں ہے شک ان کی تعدا دزید و ہوں ،اورمیال بیوی میں ہے کوئی نہ ہو، ذیل کی مثالیس ملاحظہ ہوں : مثال نمبر (1): ایک شخص فوت ہوا جس کے ورٹا صرف نیمن بیٹیال رہ گئیں اس صورت میں مسئلہ بیہ ہوگا کہ تر کہ وکل ورثا ، پر برابر برابر تقلیم کیا جائے گا۔ چنانچہ تنین کی صورت میں تین براور جاریا یا نچ کی صورت میں جاریا یا نچ برقشیم کیا جائے گامثا):

|     |     | مىتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-----|-----|-----------------------------------------|
| Ţ   | Ţ   | 1                                       |
| بيي | بيي | بمي                                     |
| 1/3 | 1/3 | 1/3                                     |

| بر<br>ا | بهرن | بهين | بر <sub>س</sub> ن<br>ا | بهران |
|---------|------|------|------------------------|-------|
| 1/5     | 1/5  | 1/5  | 1/5                    | 1/5   |

چونکہ کتاب ہفتہ اہل مسائل کی تخ ہے ''1'' ہے کی گئی ہے البنداند کورہ بالاصورتوں میں بھی جے 1 ہے نکا نے گئے ہیں۔ تر کہ کی صورت میں 1 کی جگہ تر کہ کی مقدار لکھ کر تقسیم کرے تو ہروارث کا حصہ تر کہ میں نکل آئے گا۔ 1

ا نہ کورہ پال سورتوں میں اگر کوئی عصبہ موجود ہوتا تو ان سب بیٹیوں یا بہنوں کو 18 2 مت جے ان سب کے درمیان تشیم کیا جاتا اور جو 1/3 پڑتا و دعصہ ہے کو دیا جاتا بگر یہاں چونکہ عصبہ کوئی ٹیس انبذا 2/3 کے بعد باتی 1/3 بھی انہی کو دیا گیا، جے اصطلاح بٹس" رڈ' کہا جاتا ہے۔ مگر یہاں چونکہ سب درج مکا تعلق جن واحد ہے ہے بعنی ان سب کے جسے برابر ہیں، ببندا اس صورت یہاں چونکہ سب ورج مکا تعلق جن واحد ہے ہے بعنی ان سب کے جسے برابر ہیں، ببندا اس صورت میں میں مرد ترکہ کیاں سب نو وی الفروض کے درمیان برابر تشیم کیا گیا۔ یہ بات یا رہے کہ مشدر دویہ بٹس میں میان کے جاتا ہوں درد کے مسائل اپنے مقدم میں میان کے جاتم ہے۔

#### اجناس متعدو:

اس کا مطلب میہ ہے کہ نغید دور ثاء کے ساتھ ساتھ ان کے صف بھی مختلف ہول جا ہے ان حصص کا تعلق ایک تو ع <sup>ل</sup>ے ہے ہویا دونوں کے ساتھ مثناً !:

مثال نمبر(2): (جس مين نسف درسد سرجع جوب)

ا کیٹ مخص فوت ہوا اس کے ورہ میں ہے ایک بنی اور ایک بوتی رہ گئی۔اگر تر کہ کی مقدارا کیک لاکھروینے ( 100000 ) ہے قور ناکا الگ الگ حصر کیا ہوگا؟



مجموعة محتس: 0.6667 = 0.1667+0.5

چونکہ جموعہ حصص"1" ہے کم ہے اور عصب بھی وئی نہیں لبندا یہاں 'رد'' کیا ہائے گا۔ ا<u>گلے صفح</u> پر ملاحظہ ہو:

ل : نوسا کی تفعیل میہ ہے کور آن پاک میں ندکورکل حسوں کودو نواع میں تقلیم کے گئے ہیں۔ نوسا اول : الصف، رائع، شمن (آسانی کے طور پریوں تھے کہ پہن کائٹری اپریقتیم ہوتا ہو) نوسا دوم نہ اطلان ، شکت ، سدس (لیعنی جن کائٹری سریقتیم ہوتا ہو) سوز ریج ہے موضوع میں جمعے متعدد ہو کرایک ووسرے سے مشتف ہوں ، میں سینوع اول کے ہوں یا دوم کے ہوں یا دونوں کے طلا (لیعنی بعض نوع اول کے اور بعض نوع دام کے ) ہوں۔

|            |                |          | مــــــــ            |
|------------|----------------|----------|----------------------|
|            | . <u>.</u><br> | ا<br>مین | -<br>I               |
|            | ا يونى         | ن.       |                      |
|            | 1/6            | 1/2      | اصل حصے:             |
|            | 0.1667         | 0.5      |                      |
| ,,,,,,,,,, | 0.1667         | 0.5      |                      |
|            | 0.6667         | 0.6667   |                      |
|            | = 0.25         | = 0.75   | <u>حصے بعدالرد</u> ل |
|            | 25%            | 75%      | نیصدی <u>⊆</u>       |

### تقسيم تركين اوراً رز كه معنوم بوتو:

کل ترکیمی حصه: منتابین حصه بعدالرد X کل ترکه

يِ تَالَ: 100,000 = 25000+75000 موني

الے مجموعہ تصنی: 0.0+7667 = 0.1667 میجموعہ تصنیں"1" ہے کم ہے اور عصبہ مجمل کوئی میں ابندا ریبال 'روا' کیا جائے گا اور احد الزوجین کے شہونے مصنی الرو کی جب ہے قاعد ونہر 11 ستام ل ہوگا۔ مصنیعہ اروا = (مجموعہ تصنی

# مثّال نمبر(3) ﴿ جَسِ مِينِ نصف اور دوسدي بيونِ ﴾

# ایک شخص فوت ہوااس کے ورثامیں ہے ایک بیٹی، ایک بوتی اور مال رہ گئے۔ اُسر ترک کی مقدارا کیک لاکھرویے( 100000 ) ہوتو ورثا کا الگ الگ حصہ کیا ہوگا؟

|        |         |        | مبت          |
|--------|---------|--------|--------------|
|        | ָן<br>י | 1      |              |
| ال     | ايول    | بني    | 1            |
| 1/6    | 1/6     | 1/2    | اصل قصے      |
| 0.1667 | 0.1667  | 0.5    |              |
| 0.1667 | 0.1667  | 0.5    | حصے بعد الرو |
| 0.8334 | 0.8334  | 0.8334 | (3)          |
| = 0.20 | = 0.20  | = 0.60 | (1)          |
| 20%    | 20%     | 60%    | فيمدى ھے     |

# تقشیم ترکه: کل ترکه بین حصه: (بعدالردمئنه مین حصه X کل ترکه)

- (1) يني كاحصة: 0.60X100000 =0.60X100000 رويي
- (2) کو قی کا حصہ: 0.20X100000 = **20000** روپے
- (3) والدوكا حصه: 20000 =0.20X100000 رويي
- (۱) مجموعة حصص: 0.5 + 0.1667 + 0.1667 = 0.8334 = 0.1667 + 0.1667 = 0.8334 چوند مجموعة حصص "1" سيد كم بيداور عصب بكى كونى نبير البذا يصورت "روا" كى بيد ما علاو وازين اس على احدالز ولين موجود كيس بندايبال قاعد ونبر 1 كا اطلاق بوگار

اسلام كا قانون وراثت ......ه 107 ﴾

### مثال تمبر(4):

جس میں مکث اور سرس جمع ہول ،اور تر کدایک لاکھ (100000) روپے ہے۔

|         |           |                  | مىتــــــ           |
|---------|-----------|------------------|---------------------|
|         | <br>والده | اخيافى ببن بھائى |                     |
|         | 1/6       | 1/3              | اصل جھیے            |
|         | 0.1666    | 0.3334           |                     |
| .,,,,,, | 0.1666    | 0.3334           | بعدالرد <u>تص</u> ے |
|         | 0.5       | 0.5              |                     |
|         | =0.3332   | = 0.6668         | (1)                 |
|         | 33.32%    | 66.68%           | فصدی حصے            |

## تقسيم تركه:

<sup>(</sup>۱) مجموع حمص: 0.3334 + 0.1666 = 0.5, چونک مجموع حصص "1" ہے کم باورا صدائر وجین موجود کیس ابتدا یہاں بھی قاعد ونبر 1 کا اطلاق ہوگا۔

اسلام كا قانون وراشت ...... ﴿ 108 ﴾

### مثال نمبر (5):

جس میں نصف اور ثلث جمع ہوں ، اور ترک ایک ااکھ (100000) رویے ہے۔

|               |                  | وبت                          |
|---------------|------------------|------------------------------|
| والده         | <br>حقیقی به بهن | <u></u>                      |
| 1/3           | 1/2              | اصل جھے                      |
| (0.3334)      | (0.5)            | <b>&gt;</b> 744>>44>74>74>74 |
| 0.3334/0.8334 | 0.5/0.8334       | <u>ھے</u> بعدالرد            |
| =0.40         | = 0.60           | (1)                          |
| 40%           | 60%              | فصدی حصے                     |

### تقتيم زكه:

ترے میں دارث کا حصہ : (مسئلے میں حصہ بعد الرو X کل ترک

<sup>(1)</sup> مجموع تصمن: 0.5 +0.3334 = 0.83**34,** پوئٹر مجمور تصمن "1" ہے تم ہے اور احد الزوجین موجود تیس نذا ہمال کھی تا عد ہ ٹمبر 1 کا اطلاق ہوگا۔

# مثال نمبر(6): جب مئد بین دوثلث (ثلثان) اورایک سدن جمع بول به

| _       |             | <u></u>                    |          |
|---------|-------------|----------------------------|----------|
|         |             | 7                          | •        |
|         | بال         | ۴ بيئيال                   |          |
|         | 1/6         | 2/3                        | اصل جصے  |
|         | (0.1666)    | (0.6667)                   | (1)      |
| ******* | 0.1666      | 0.6667                     | اصل اور  |
|         | 0.8333      | 0.8333                     | فیصدی ھے |
|         | =0.20 ½ 20% | = <b>0.80</b> <u>;</u> 80% | بعدالرو  |

تشيم تركدا

<sup>(1)</sup> مجموعة حصص: 0.6667 + 0.6667 = 0.8333 بيونكه يحوية حسس "1" هير من اورا حد الزوجين موزو وُنيش مبذا يهال يحي قاعد وُنيم 1 كا طابال بوگار

(٢)

### مع احدالز وجين

سسی میت کے درخ میں ہے عصبات نو کوئی شہول مگران میں ڈوی الفروض نہی کے ساتھ د ذوی الفروض سمبی (احدالزوجین یعنی میاں بیوی میں ہے ) بھی موجو ہوراس کے لئے قاعد دنمبر 2 کواستعمال کیاجائے گار

قاعده(2)

وارث كاحصه بعدالرّ و: من برونينهم ككل حصه العدالرّ و: من برونينهم ككل حصص كالمجموعة

اس هم کے "مسائل رد" کے حل کے لئے 3 جیز وں کا معنوم کرنا ضروری ہے:

(1) کمی وارث کا اصل حصہ جس کاو و شرعی طور پر منتخل ہے مثناً انصف در بع شائد وغیر و.

(2) وَوَى القروضِ مِين ہے " ماقتی من احد الزوجین" اس کا مطلب ہے ہے کہ احد الزوجین کا حصہ "1" ہے شنی کیا جائے۔ مثلاً اگر کسی صورت میں بیوی کا حصہ راج (1/4 بینی 50.2 کے حصہ راج (1/4 بینی 50.2 کی من جائے گا۔

بینی 60.25 کی منا ہے تو ما بقیہ من احد الزوجین 60.25 اس 57.5 من جائے گا۔

(3) من برد کیا ہم کے صص کا مجموعہ ہاس ہے مراد ان ووی الفروض کے صص کا مجموعہ کے من بارد ہے کہ وجہ نے کہ نے برد کیا ہا تا ہو بالفاظ دیگر ان سے مراد ووی الفروض کیے سے کہ وجہ نے کہ بہت برد دکیا جاتا ہو بالفاظ دیگر ان سے مراد ووی الفروض کے سے کہ وجہ نے کہ بہت برد دکھی یا مراد ہے کہ وجہ نے کہ بہت برد دکیا جاتا ہو بالفاظ دیگر ان سے مراد ووی الفروض کیے سے کہ راد ہو ہے کہ وجہ نے کہ بہت بیرد کیا ہے ہو کہ بیا بیا مراد ہے کہ وجہ نے کہ بیرد کیا ہے کہ الفاظ دیگر ان سے مراد ووی الفروض کیے میں بیا مراد ہے کہ وجہ نے کہ بیرد کیا ہے کہ بیان بیا مراد ہے کہ وجہ نے کہ بیا میا مراد ہے کہ وجہ نے کہ بیرد کیا ہے کہ بیا مراد ہے کہ وجہ نے کہ بیات کیا ہے کہ بیا کا مراد ہے کیا ہے کہ بیا ہو بالفاظ دیگر ان سے مراد وی الفروض کیے کیا گوئی کیا ہے کہ کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کے کہ کہ بیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گوئی کیا گیا ہو کیا گوئی کے کا کا کھوئی کیا گوئی کی کیا گوئی کی کر کیا گوئی کیا گوئی کی کر کیا گوئی کی کر کی ک

علاوہ ماقی سارے ذوی الفروض ان میں شامل ہیں۔

۔ چنانچیان متیوں امور ومعلوم کرئے مذکور وہ الا قاعد و ( فارمولہ ) بیں ورق کرئے کے بعد جب حسانی تمل ہے گزرجائے تو نیجیڈ وارث کا حصد ( بعدالرد ) حاصل ہوجائے گا۔

### مثال نمبر(1):

سیم نوت ہوااور چھھے ایک ہوئی،4 جدات اور 6 اخیا فی بہنیں بحثیت ورہ ارہ گئے۔ا ً رکل تر کہا لیک لاکھ(10000 )رو ہے ہوتو ہروارث کا حصر معلوم کریں۔

|                 |           |          | مت                     |
|-----------------|-----------|----------|------------------------|
| <br>  اثوات إم6 | <br>مدات4 | <br>زوچہ | - <del></del>          |
| 1/3             | 1/6       | 1/4      | اصل بفي                |
| (0.3334)        | (0.1667)  | (0.25)   |                        |
| 0.5             | 0.25      | (0.20)   | حصے بعدالرد            |
| 50%             | 25%       | 25%      | فسيدي هيد<br>فسيدي هيد |
|                 |           |          |                        |

# تفصيل:

کل خصص کا مجموعہ: 0.750 + 0.1667 + 0.3334 = 0.350 چونکہ میمنوند حصص "1" ہے تم ہے اور عصبہ بھی کوئی نہیں بندار یسورت ''رد'' کی ہے۔ علاوہ ازیں اس میں احدا از وجین موجود ہے ابندا یہاں قاعد دنمبر 2 کا اطلاق ہوگا۔

امورثلاثة مير اسي

(١) لِعِينُ 'حصة بل الرّرُ' نو او يرمعلوم بورّگيا باقي ٢ ورجه ذيل بين:

(٢) من يو د عليهم كے صص كامجموعه =

**0.50** = 0.3334 + 0.1667:

(٣) مابقى من احد الزوجين :0.25 - 1 = (0.75)

چونکہ زوجہ برردنہیں ہوسکتا للبزاز وجہ کا دعی حصہ ہوگا جواسے پہلے ملا ہے یہاں زوجہ کے علاوہ پررد کرکےان کوحصہ دیا جائے گا۔ چنا نچہ قاعدہ نہ کورہ کی بنایر:

25% يا 0.25 =  $\frac{0.75 \times 0.16667}{0.50}$  يا % (2) 4 جدات كا حصر بعدالرو:

(1) 4واديون كاحصه: 25000 = 100000 X 0.25روي

للزاہرایک دادی کا حصہ: 25000/4 : 12500 رویے

(2)6اخياني بهن بھاينوں كا حصه: 100000 =100000رويے

لہذا ہرا یک بہن بھالی کا حصہ: 60000/6= 8333.333 روپے

(3) زودِ کا حصہ: 0,25 × 100000 = 2**5000** دویے

### مثال نمبر(2):

|          |             |            | مىتـــ       |
|----------|-------------|------------|--------------|
| واديال 6 | ا<br>بئياں9 | <br>زوجات4 | ***          |
| 1/6      | 2/3         | 1/8        | اصل ھے       |
| (0.1667) | (0.6667)    | (0.125)    |              |
| 17.5     | 0.70        | ,          | حصے بعد الرو |
| 17.5%    | 70%         | 12.5%      | فيصدى خصي    |

### تفصيل:

كل خصص كالمجموعة: 0.1667+0.6667+0.125

چونکہ مجموعہ حصص "1" ہے کم ہے ادر عصبہ بھی کوئی نہیں لہٰذا بیصورت" رد" کی ہے۔ ہے۔علاوہ ازیں اس میں احد الزوجین موجود ہے لہٰذا یہاں قاعد ونمبر 2 (ص: ۱۰۹) کا

اطلاق ہوگا۔

| ٥ | مابقى من احدالزوعييز | Х        | حصة بل الرّ و |
|---|----------------------|----------|---------------|
|   | حصص كالمجموعه        | <u> </u> | من پردنگیهم   |

ارث كاحصه بعدالرّ و:

امور ثلاث من سے بہلا:

- (١) ليعني ' حصة قبل الرّو'' تواو پر معلوم ہو گيا ہاتي ٣ درجه ذيل ميں:
- (۲) من بردلیهم کے صف کامجموعہ: 0.667 + 0.166 = **0.8334** 
  - (٣) مانتي من احداز دهين : 0.125 1 = **0.875**

چونکہ زیجہ پرردئیں ہوسکتا لہٰذا زوجہ کا وہی حصہ ہوگا جواسے پہلے ملاہے یہاں زوجہ کے علاوہ پرردکر کےان کوحصہ دیاجائے گا۔ چنانچہ:

9.70% لي 0.70 = 
$$\frac{0.875 \times 0.6667}{0.8334}$$
 يا %0.70 لي 9.70%

17.5% ي 17.5 = 
$$\frac{0.875 \times 0.1667}{0.8334}$$
 ي 17.5%

تقتیم ترکه:

(1) كميويون كاحمه : 12500 × 100000 X (وي

ہر بیول کا حصہ: 12500/4= 3125 رویے

(2) 9 بينيول كاحصه : 70000 × 100000 × 100000 روييه

بر بني كاحصه: 7777.8 = 70000/9 روي

(3) 6 واويول كاحصه: 17500 x 0.175 وي

پروادی کا حصہ: 17500/6 = **2916.7** روپے

پڑتال: 100,000 = 17500+70000+12500 روپے

اسلام كا قانون وراخت ...... ﴿ 115 ﴾

فعل ينجم

# مقاسمة الحد

(۱) - سب ہے پہلے یہ بات ذہن نشین فرمالیئے گا کدمیراٹ کی تنابوں میں بالخصوص سراجی میں مقاسمة الحید کی بحث بنیا دی طور پر حفرت زید بن ثابت کے مسلک کی توشیح ہے۔جس کے رو ہے'' جد'' قائم مقام ہاپ کے نبیں (جس ہے بنوالاعیان والعلات مجحوب ہوجائے ہیں ) بلکداس کے ساتھ بنوالاعیان والعلات یا قاعد وطور پروراثت کے متحق ہوتے ہیں،اوراے(لیعنی جدکو)ایک بھائی کے برابرعصبقرار دے دیا گیا ہے چنانچدانبی ابحاث کوسراجی وغیر دمیں'' مقاسمة الحد'' کے نام ہے موسوم کیا گیا ہے۔ (۲) ۔ اصولی طور پر اس بحث کوہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ''حد'' احناف کے نزد کیکمشل 'باب' کے ہوتا ہے بشرط ہیکہ باپ موجود نہو۔اس کی تنعیبل بچھلے صفحات میں ذوی الفروش کے ذیل میں گزر پھی ہے۔ لبنداحنی ہونے کی حیثیت ہے جب ہم الیںصورت حال ہے دو جارہوں گے جیسا کہ یہاں ذکر کیا جار ہاہیے تو ہم مقاسمة الحجد جیسی تفصیلی ابجاث میں بڑے بغیر'' جد'' کوشل اے قرار دے کراس کی وجہ ہے تمام بنو الاعمان اور بنوالعلات ( یعنی تمام بهن بیمانی ) درانت سے محروم قرار د س گے۔ اسلامیہ کے طلباء سراجی میں اس باب کو پڑھتے ہیں تو مناسب معلوم ہواا کی مختصرا نداز میں محض ایک ملمی استفاد ہے کی خاطرطلبا پرام کے لئے الے قبل کیا جائے۔

### مقاسمت كأمطلب:

مت سمت کا مطاب ہے ہے کہ بنوالاعیان والعلات کے ساتھ دادا کولیک بھائی کے سٹل قرار دیے جائے اور اس کے مطابق اس کوترک ہیں ہے حصہ دیو جائے ۔ جہ کے حوالے سے بیال بنیادی طور پر دوعمورتیں بنتی ہیں ۔ ایک یہ کے دور ہیں سے اس کے ساتھ بنوالاعیان والعذب کے علاوہ دریگر ذوی الفروش شامل نہ ہوں دوسری ہے کہ جد کے ساتھ کے بنوالاعیان والعلائ کے علاوہ دریگر ذوی الفروش شمل نہ ہوں دوسری ہے کہ جد کے ساتھ کے بنوالاعیان والعلائ کے علاوہ دریگر ذوی الفروش ہمی موجود ہوں۔

# (1) بنوالاعیان والعلات کے ملاوہ دیگر فروی الفروض نہ ہو<u>ں:</u>

جب کسی میت کے ورخ میں ہے جداور بنوالا نمیان والعلائے کے علاوہ کوئی اور وارٹ موجود نہ ہوہ تو اس صورت میں افسنان الامرین کوافت پر کرنا موگا۔ اس کا مطلب میہ ہے کہنٹ انگل یا مقاسمت میں ہے جوصورت جد کے لئے مفید ہوا ہے افتیار کیا جائے گا۔

 مال فتح جائے گاوہی مال بنوالعلات کودیا جائے گا۔مثال ڈیل ملاحظہ ہو:

(i) مثانا ور تامیں سے ایک دادا، ایک حقیقی بین اور دو علاقی بینیں ہیں۔ اس صورت میں جد کے لئے ثلث سے مقاسمت بہتر ہے (ا) تفصیل اس کی بیہ ہے کہ دادا مثل 1 بھائی ( بیعنی دو بہنوں کے برابر ) ہے، آ گے مزید 3 ببینیں تو ای طرح کل جے 5 بن گئے۔ اب مقاسمت کی بنیا دیر دادا کو دو جھے ( بیعنی 2 ) ماں جا کیں گے۔ خفیق بہن کو نصف ایعنی 2.5 بار مقاسمت کی بنیا دیر دادا کو دو جھے ( بیعنی 2 ) ماں جا کیں گے۔ اور اگر ثلث کا حساب کیا جائے تو دادے کو 6 میں ہے 2 جھے ملیس گے اور بیا ظاہر ہے کہ 2/5 زیادہ ہے 2/6 ر بیعنی ثلث کی صورت میں 2/5 کی بجائے 2/6 ملے گے۔ ( بیعنی ثلث کی صورت میں 2/5 کی بجائے 2/6 ملے گے۔

|                   |           |       | مىتــــــ |
|-------------------|-----------|-------|-----------|
| ا<br>علانی مہتیں2 | حقیقی بہن | elel  |           |
| 0.5               | 2.5       | 2/5   | اصل ھے    |
| =0.1              | =0.5      | = 0.4 |           |
| 10%               | 50%       | 40%   | فيصدى حصے |

<sup>(1)</sup> ملاحظه برورس مراجي مفتى محريوسف تاؤلي استاذ دارالعلوم ديوبند ، مكتبه قاسميه لا بهور جس ١١٣



یہال کل رؤس جار بنتے ہیں۔ دوہبنیں اور ایک داداجو کہ ایک بھائی ایعنی دو بہنول کے برابر ہے چنانچے مسئلہ 4 ہے بن جائے گا۔ سب سے پہلے 2 ھے دادا کومل جا کیں گے۔ اس کے بعد حقیقی بہن کا نصف ، ایعنی 2 جسے حقیقی بہن کے بوگئے۔ جس کے بعد علائی بہن کے لئے کچھ ندیچا لہٰذا علائی بہن محروم ہوگئے۔ یہال بھی متا ست کی بنیاد پر دادا کونے فیام گیا جو کہ تکھ ہے ذیا دہ ہے۔

# (۲) بنوالاعیان والعلات کیساتهددیگر ذوی الفروض موجود بیو<u>ن:</u>

اورا گر دادا کے ساتھ بنو الاعیان اور بنو العلات کے علا و داسحاب الفرائض میں کے وکئی ووسرا دارث جسی موجود ہوتو سب ہے پہلے اس دوسر ہے دارث وحصد دیا جائے اس کے بعد دیکھتا جائے گا کہ دادا کے لئے تین چیزوں میں سے کوئسی بہتر ہے۔ نمبرا مقاسمت بنمبرا ثمث ماجی اور نمبر 3 سدی جمئے المال سان تینوں صورتوں میں سے دادا کے حق میں جوزیا دومفید ہوائی واختیار کیا جائے گا۔ ان تینوں کی الگ الگ مثالیس ذکر کی داری ہے۔

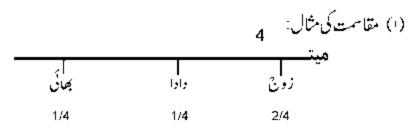

# مندرجہ بالانقشہاورطریق تقسیم سراجی کا تھا۔ بھاراطریقہ کارمندرجہ ذیل ہے۔

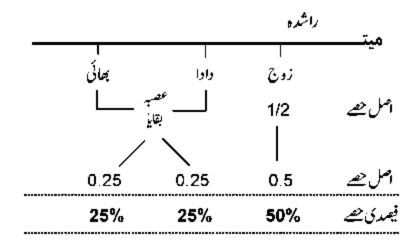

صورت بالامیں راشدہ فوت ہوئی ہے جس کے ورثامیں سے شوہر، دادا اور ایک بھائی چھے رہ گئے۔ چونکہ فاطمہ کی اولا دہیں اہذا شوہر کا حصہ نصف ہوگا۔ پس سب سے پہلے شوہر کا حصہ نصف ہوگا۔ پس سب سے پہلے شوہر کا حصہ 1/2 یا 0.5 میں داوا اور موہر کا حصہ 1/2 یا 0.5 میں داوا اور بھائی بطور عصہ شریک ہول گے۔ چنانچہ ہر ایک کا حصہ 0.25 میں گیا جو کہ 1/4 یعنی چو تھے کے ہرا ہر ہے۔ خلاصہ یہ کرفسامت کی بنا پر دادا کا حصہ 1/4 آئی جو کہ سرس جمیح المال اور شک ماجی دونوں سے زیادہ ہے۔

# (٢) ثلث ما في كي مثال:

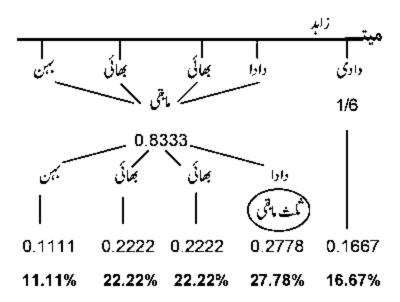

### فيصدي حصيه:

1\_ وادى 6 حشد : 100 X 100 = ... 16.67 × 100

2- واوا كا حصر : 0.2778 X 100 = 27.78%

3\_ بر بھائی کا حصہ: 100 x 0.2222 = 22.22% = 22.22%

4\_ كبين كا حصر : 0.1111 X 100 = 11.11% = 4

صورت مذکورہ میں پہلے دادی کوسدس دیا گیا۔ جو بقایا بچااے سم پرتقسیم کرے ثلث دادا کو اور ہاتی دویعنی ثلثین مابقی کو لسلند کر مثل حظ الانتفیین کے روسے بہن بھائیوں میں تقسیم کیا گیا۔

# (۳) سدس جميع المال کي مثال:

|                       |          |          | اسلم اسلم    |
|-----------------------|----------|----------|--------------|
| و بحمائی<br>دو بحمائی | ينۍ ا    | <br>دادی | راوا<br>راوا |
| بقايا (عصب)           | 1/2      | 1/6      | 1/6          |
| 0.1666                | 0.5      | 0.1667   | 0.1667       |
| ٳ                     | <b>*</b> | ڍ        | <u>k</u>     |
| 16.66%                | 50%      | 16.67%   | 16.67%       |

### تنسيل:

مجموعة حصص 'ا'' ہے کم ہے مگر عصیات موجود ہیں چنانچ مجموعہ حصص کوایک ہے منفی

كرك بقايا حصد عصبه كوديا جائے گا۔

عصب ك لئة بقايا: 0.1666 = 1-0.8334

### ورثا كافيصدي حصه:

(1) واواكا حصر: 100 X 100 = 16.67% (1)

(2) وادوى كا حصية 10.1667 X مادوى كا حصية 16.67%

(3) يمي كا حصر : 0.5 X 100

### (4) الجمائيون كا حصر: 10.66% = 0.1666 X على المحمد 16.66%

13.32%) سرئ جمح المال يتن 16.67% ہے م جرب

چەنىچە برېماڭ كەحسە:100 x 0.0833 X جۇنىچە برېماڭ كەحسە:

پینا چید بربیان ہو است ۱۵۵۰ بر ۱۵۵۰ میں ۱۵۵۰ میں ۱۵۵۰ میں اور جاتا تو است کے انتخاب کا اگر جد کو انتشاف انتخاب کا اگر جد کو انتشاف کا اور بیٹی کا دورہ میں استرس جمیع المال کے بجائے اگر جد کو انتشاف کے اور بیٹی کے حصص دیئے کے بعد بقایا 33.33% بیتا ہے بہ مس کا کلٹ 11.11 بنتا ہے۔
اور اگر متا سمت افتتیار کرتے تو واوی اور بیٹی کا حصد دیئے کے بعد بقایا کو کاروس پر تشیم کرنے کے بعد واوا کو 2 جھے دیئے سے 13.32% بنتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ دونوس (لیمنی تاہد کا اور مقاہر ہے کہ یہ دونوس (لیمنی تاہد کا مقاہر ہے کہ یہ مورت میں 11.11% اور متا ست کی صورت میں مورت میں

4840484048

### مناسخه

درس سراجی ہیں ''مسلد مناسخ'' پیچیلی تمام کتاب کا کھٹا استحان سمجھا جاتا ہے۔ اس
یاب کے شروع ہیں شارعین سراجی کی ایک عبارت ملا حظہ ہو: '' بیمسلد دیاغ کی چولیس
ہاویتا ہے اس لئے کہ اس باب میں ابواب سابقہ کا استحضار ضروری ہے(۱) گر میبال
تپ ان شا ، القدالر من مسائل مناسخہ کے حل میں استے پر بیٹان نہیں ہول کے جتنا او پر
ابھی آپ من چینے ۔ ہمارے ہاں مناسخہ کا طریقہ معمولی قرق کے ساتھ بالکل وہی ہے
جس طرح کہ پیچھلے مسائل میں آپ پڑھ آئے ہیں۔ وہ فرق صرف ایک امرکا خیال کرنہ
ہی طرح کہ پیچھلے مسائل میں آپ پڑھ آئے ہیں۔ وہ فرق صرف ایک امرکا خیال کرنہ
ہی ہوائے نہم کا ہیں آ رہا ہے۔ مناسسخہ کا مطلب میہ ہے کہ وارث نے ابھی اپنی
میراث نہیں کی تھی کہ اس کا انتقال ہوگیا اور اس کے ورث ، اس کے جھے کے وارث ہوگئے
اور بسااو قات یہ سلسلہ بہت طویل ہوجا تہ ہے(۲) اس کے لئے چنداصولی امور ملاحظہ
ہو۔

# قابل توجه امور:

(1) جس کاتر کدابھی زندہ اوگول میں تقسیم ہونے والا ہوائی کو مورث انھی کہا جاتا ہے۔ (2) ..... جرمیت کے ورثا لکھنے کے ساتھ ان کے نام بھی ضرور تحریر کریں تا کہ بعد میں التیاس واختلاط کا خطرہ نہ رہے اورور ٹاءاوران کے صص کا تعین آسان ہو۔

<sup>(</sup>۱) مولا نامفتی محمد یوسف \_ استاد دارالعلوم دیو بند ، درس سرا جی ، مکتبه قا - سیالا بورس ۱۴۲ . . . . . . .

<sup>(</sup>۲) البنياً

(3)....مورثانعی ہااس کے بعد کے دار ثین میں ہے جوزند ونہ ہوں ان کے ; موں ، کے نیچے پینٹان U انگاد و جائے جس سے میدمعلوم ہو سکے کہ بیا بھی زند ونہیں ہے۔ (4)....اس نشان U والشيخف كامئنداويرة كركرد وطريقة كےمطابق حل كرليں \_ (5)....سب سے پہلے مورث اعلی کی میت کی لکیر تھینج کران کے بیچےاس کے ورڈ مث نا مول کے لکھنے اور لکیر کے دائمیں جانب او پرمورٹ آئلی کانام لکھنے اور کتاب ھندا میں پکھیے ابواب میں جوطر یقد کاریز ھائے ہوا نہی اصوول کے مضابق مسئد عل کردو۔ جب یہ مل ہو گیا اور ہروارث کا حصال کے نام کے پنچے لکھ دیا تو اب میت ٹانی کی کلیر تھیج کی اس کے بیچےاس کے ورثا مرح ناموں کے تعصواور چوحصہ اس کو مسلمہ میں ملا تھا ،ا ہے کیبرے ہائمیں جانب'' مافی البید'' کے ساتھ لکھ کرمیت ٹانی کے ور ہُ ، کے جسے آباب مذا کے عام اصول وقو اعد کے مطابق معلوم کریں گریہ حصد میت ٹائی کے ورثا ، کا ابھی اصل حصہ(۱)نہیں کوائے گا جکہ اب مزید ایک ستپ اس میت ٹانی کے ورثاء کے اصل حصص معلوم کرنے کے لئے رہتا ہے وہ انگئے نمبر میں ملاحظ ہو۔

(6) پہلی میت (لیننی مورث اتلی) کے بعد نیچے جتنے بھی ہیں ہیں۔ 'نتشے ہوں گان میں ہے جس مسئلے میں ہیں ہیں۔ کی نیسر کے ہائیں جانب'' مافی الید'' لکھا ہوگا۔ اس میں ہروارٹ کے جھے وضرب و نے کراصل حصہ معلوم کریں اور ایک چھوٹی تی لایسر کے نیچے اسے تحریر کرے۔ گویا کہ'' مافی اید'' والی میت کے ورٹا ، کا اصل حصد وہ کہا ہے گا جواس چھوٹی لکیر کے نیچ لکھا ہوا ہو۔ مثال ذیل میں زوجہ کے جھے 20.125 کو مائی الید 0.55 میں ضرب و بیراصل حصہ 20.0625 بینی 6.25% نکالا گیا ہے۔

<sup>(1)</sup> السل هندستهم ادو وهندين جومورث العي ك وراثت من مفتوال جويد

ي ل

(7) جس میت کا ذکر تمبر 6 میں ہوگیا یہ کون ہوگا۔ یہ دہ تحقی ہوگا جوا ہے مورث سے میراث لینے سے پہلے فوت ہوا ہو۔ نشا ند بی کے لئے ایسا شخص جوشیم وراشت کے دوران دیا سے نہ و بلکہ تسیم وراشت سے پہلے وفات پاچکا ہو، اس کے نام کے نیچ برے لیا کا نشان لگایا ہوتا ہے۔ گویا کہ چن ورز کے نیچ اس لا فتم کا نشان لگایا گیا ہو۔ برے نے دوران رہ زندہ نہیں بلکہ اس کا حصر آگے اس کے دوران رہ زندہ نہیں بلکہ اس کا حصر آگے اس کے دوران میں نشان دانے کہ حصر آگے اس کے دوران میں نشان دانے دارت کی دراشت کو فدکورہ بالا مرتب کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ ور یہی منا خی کہانا تا ہے۔ مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اور یہی منا خی کہانا تا ہے۔

(8) اگرمیت ٹانی کے ورثاء وہی ہوں جومیت اول کے بیں اور استحقاق کا درجہ یعنی مساوی ہوتو اس کو دوبارہ نکھنے کی ضرورت نہیں جیسا کے زیر کا انقال ہوگی اوراس نے وو مساوی ہوتو اس کو دوبارہ نکھنے کی ضرورت نہیں جیسا کے ذیر کا انقال ہوگی اوراس نے بعد تقسیم ترک ہے ۔ بیٹے (خالداور بحر) اور دوبیٹیاں (فاطمہ اور زینب) چھوڑیں ۔اوراس کے بعد تقسیم ترک ہے ۔ سے پہلے ایک بیٹے (خالد) کا انقال ہوگی اوراس کا کوئی وارث ند کورہ بالا افراد (بعنی اول بیٹی اول بیٹی اور کے بعد اول کا مسئلہ حل کرویا جائے گا اور اس کے نام کے پنچے'' کان کم یکن'' یا ''گویا وہ نہیں تھا'' لکھ دیا جائے گا جیسا کہ مندرجہ ذیل مثال میں لکھا گیا ہے۔پس رؤس جار حساب ہوں گے۔

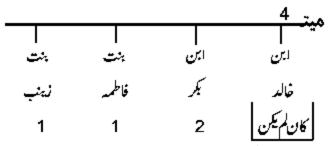

(9) جب بیسلسلهٔ تم ہوجائے تو بعد میں الاحیہ الدی نیچی تمام زندہ وارثین کو اتار لواور پورے نقشہ میں غور کرلو کہ ہر وارث کو جہاں جہاں جننا ملاہے وہ اس کے نام کے نیچے کھے دو۔

(10) بیخیال کرنا کہ بیمال الاحیاء کے تحت ورثاء کے صفی تحریر کرنے کے لئے میت ثانی یا ثالث وغیرہ کے ورثاء کے وہی صفی قال کے جا کیں جو چھوٹی کیروں کے میت ثانی یا ثالث وغیرہ کے ورثاء کے وہی صفی کیروں کے نیچ ہول جیسا کی تم کم کی شال میں زوجہ کا حصہ 6.25% کیر کے نیچ کھا گیا ہے (۱) اگلے صفح برسراجی ہی کی مثال ملاحظہ ہو۔

<sup>(1)</sup> یہ بات ذیمن نظین فرما لیجئے گا کہ امور بالا میں طریقتہ کارے قطع نظر ہاتی سارے اصول وہ ہی میں جوعام طور پرسراتی وغیر وطریقتہ کار میں بھی اختیار کئے جاتے میں ، یہاں اگر کوئی چیز زا کد ہے قو ووصرف تمبر 6 ہی تو ہے ۔ مگرواضح رہے کہ ای نمبر 6 ہی کی وجہ سے منا بخہ کا نہایت مشکل مسئلہ بالکل آسان بنادیا گیاہے۔ لبندا امورعشر وکویڑھ کریز بیثان ہونے کی ضرورت نہیں۔

### مثال :

ایک عورت مساق سلیمہ وفات پا گئی جس کے درفاء زون (زید) مال (عظیمہ) اور
ایک بیٹی (کریمہ) رہ گئے بیگرتقسیم ورافت سے پہلے زید کا انقال ہوگیا جس کی ایک
ہیوی (حلیمہ) اور مال (رحیمہ) باپ (عمرو) رہ گئے ایمی میراث تقسیم تبین ہو گئا تھی کہ
کریمہ (سلیمہ کی بیٹی) فوت ہوگئی جس کے ورفاء ایک بیٹی (رقیہ) وو بیٹے (خالد اور
عالم ) اورایک نانی عظیمہ رو گئے بعد از ال عظیمہ کی وفات ہوگئی جو یک شوہ ( کیر) وو

|                   |         | هرز سلمه |
|-------------------|---------|----------|
| ال<br>ما <i>ل</i> | <br>بنت | نوچ      |
| يخظيمه            | 45      | زير      |
| 1/6               | 1/2     | 1/4      |
| (0.1667)          | (0.5)   | (0.25)   |

مجموعه صحن: 0.1667 + 0.5 + 0.25 = **0.9167** 

چونکہ مجموعہ صف 1 ہے تم ہے، البذا مسئلہ 'ردیہ' ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یبال اس میں زوج (جس پر ردئیس ہوتا ) بھی شامل ہے لبذا قاعد ہنمبر 2 کے مطابق اس کے لئے تین چیز وں کا ہونا ضروری ہے۔

<sup>(</sup>١) - جاوندي بهراخ الدين محمد بن عبدارشيد والسرائي في المير اك وتاح من ميني نيثه ورو ( ص٣٣٣٣)

1 به وارث كاقبل الردحصه ......يتو او پر حاصل ہو گیا۔

2\_ مائتي من احدالزوتين: 0.25 - 1 = 0.75

3\_ من رومليم كي محص كالمجموعة: 0.5 + 0.1667 = 0.1667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0.3667 = 0

للبذا بعدالرومسكله:





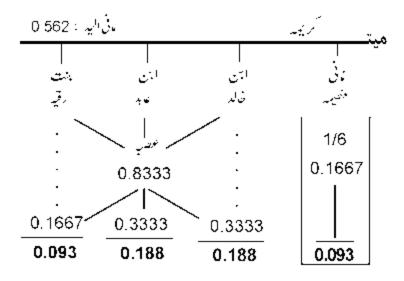

کے جو وارٹ کے جھٹے وہائی الیو ٹین شہ بدوئے ریسل جھٹائی آگے جو کہ کیا ہے کے ورق ٹیل مشانز یدکے ورڈ وک انسس جسے 0.0625.0.125,0.0625 ای طریق کر ریدک ورڈ وک اسمل جھٹ ووٹیں جو چھوٹی کیروں کے لیکچ دری کئے گئے مشانو ٹی کا حصد ،0.093 وری کرد ہے۔ اسمل جھٹ ووٹیں جو چھوٹی کیروں کے دیکچ دری کئے گئے مشانو ٹی کا حصد ،0.093 وری کرد ہے۔



اب آخر میں ان تمام اوگوں کے نام لکھ کر الاحیداء کے تحت دری کریں جن کے بیچے الے کونٹان نہیں لگا ہے۔ علاوہ ازیں ایک شخص کواگر ایک سے زیادہ ھے ملے ہوں تو ان کو جع کر کے متعلقہ وارث کے ساتھ ایک عدد میں تحریر کریں میہ اہتمام کسی وارث کے کھاتے میں خصوصاً مانی الید کے موقع پرنہا بت ضروری ہوتا ہے جیسا کہ مساتا مطلعہ کے نقشے میں کیا گیا ہے۔

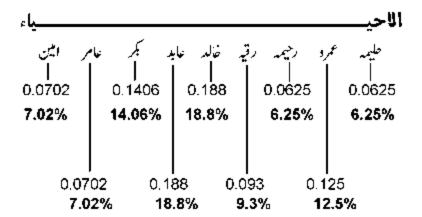

اسلام كا قانون ورافت ...... ﴿131 ﴾

تقسیم ترکه:

ا گرکل ترکه ایک لا کھروپے میں تو تمام ورہ ، میں مندرجہ ذیل طریقہ پڑتھیم کیا جائے گا، فارمولہ مندرجہ ذیل ہے۔

صليمه : 6250 = 100000 X 0.0625 وي

್ಲ್ಯೂ 6250 = 100000 X 0.0625 : ್ಲ್ರೌ

رقيد : 9300 = 100000 X 0.093 ، دي

غرو: 12500 = 100000 X 0.125 روپے

قالہ: 18800 = 100000 X 0.188 مديے

عابر: ( 18800 = 100000 X 0.188 روپے

بَر : 14060 = 100**000** X 0.1406 وي

نام : 7020 = 100000 X 0.0702 دوي

ائل : 7020 = 100000 X 0.0702 ويا

پڑتال :

+18800 + 18800 + 12500 + 9300 + 6250 + 6250100,000 = 7020 + 7020 + 14060

# باب چہارم

(ووى الارحام)

فصل الآل: ورائت كاتقتيم كار

فصل دوم: ووي الارحام كي اقسام

- (1) فروع الميت
  - (٢) اصول الميت
- (m) فروع اصول الميت
- (۴) فروع اصول بعید

فصلاقل

# ذوى الأرحام

وی الارحام کاباب نہایت تفصیلی اور وسیع ہے یہاں ان شا واللہ الرحمٰن کوشش کی جائے گی کدا ہے ایک خلاصہ کی شکل میں پیش کیا جاسکے۔ ذو کی الارحام کا لغوی معنی ہے مطلق رشتہ دار گرا صطلاح شریعت میں اس قریبی رشتہ دار کو کہا جاتا ہے جون تو ذو کی القروض میں شامل ہوں اور نہ عصبات میں ہے ہو۔ (۱) حکم:

بنیادی طور پر ذوی الارحام کی وراثت میں ایک اختلاف بیہ ہے کہ بعض حضرات کے نزدیک ذوی الارحام وراثت کے ستحق نہیں ہوتے بلکہ ذوی الارحام کے علاوہ اگر کوئی اور وارث نہیں تو ترکہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ بیقول حضرت زیدین ٹابت ، ایک شاذروایت این عباس اور امام یا لک اورامام شافعی کا ہے۔ دوسرا قول بیہ ہے کہ ذوی الارحام بھی ایسے ہی وراثت کے ستحق ہیں جیسا کہ عصبات ہو تر ہم شرط بیہ ہے کہ ذوی الفروض اور عصبات میں سے کوئی شخص موجود و مذہوج نانچہ

<sup>(</sup>۱) شریفیه شرح سراجیه، سیدشریف علی جرجانی ، مکتبه حقانیه پشاور بس ۹۵ حاشیه روالمحتار علی درالمحقار ، لا بن عابدین الشامی ، دارالعالم الریاض ، سعودی عربیه ، ج ۲ بس ۵۳۵

ای صورت میں اقرب فالاقرب کے اصول کے مطابق ان کے درمیان وراثت تقییم کی جائے گی۔ بہی قول عام صحابہ کرام مثلاً حضرت عمر بھی ان کے درمیان وراثت تقییم کی جائے گی۔ بہی قول عام صحابہ کرام مثلاً حضرت الم ابوحتیفہ المام محکمہ اورامام زفر رگا مسلک ہے۔ (۱) وراثت کا تقسیم کار:

تقلیم کارے حوالے ہے یہاں تین قتم کے آرا ، پائے جاتے ہیں آئنصیل ورجہ ذیل ہے:

اوّل: پہلاقول ہے کہ ذوی الارحام میں سارے برابر کے سخق بیں ، قریب وبعید کا کوئی فرق نبیں ۔ جیسا کہ ایک میت کے وارث اس کا نواسہ ، نواسی ، ماموں خالہ ، پھو پھی ، بھانجااور بھا نجی رہ گئے چنانچیکل ترکہ 9 جھے کر کے سب میں برابر برابر تقسیم کیا جائے گا ۔ ان حضرات کو احس السر حسہ کہا جاتا ہے ۔ ان حضرات میں نوح بن ورائج جیش بن مبشر اوران کے تبعین شامل ہیں۔

دوم: دوسراقول میہ ہے کہ جن کی اولا دجوان کی ( یعنی اصول کی ) مناسبت سے ان کو حصہ دیا جائے ۔ جبیبا کہ ایک میںت کے وارث اس کی نواتی اور بھانچی رہ گئی تو نواتی کو میت کی بڑی کا حصہ یعنی کل مال کا نصف دیا جائے گا۔ اور بھانچی کو بہین کی طرح نصف دیا جائے گا۔ اور بھانچی کو بہین کی طرح نصف دیا جائے گا۔ یہ تول حضرت شعمی مسروق ، فیم اور ابو عبیدہ اور حسن بن زیاد مرحم اللہ کا ہے۔ ان حضرات کو بھی النیزیس کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وارث کے واسطے کو نیجے لایا۔

(۱) سراجی ص۳۳

سوم: ان حفرات کے نزدیک ذوی الارحام میں بھی قرابت کا لحاظ ضروری ہے۔ جیسا کے قرآن کریم میں واضح ارشاد ہے۔ اولی الارحام بعض یہ اولی بیعض ،اس لئے ذوی الارحام میں بھی قرآن حکیم کا بیرقاعدہ معیار قرار دیاجائے گا۔ بیرقول امام ابوضیف، ابوضیف، ابوضیف، ابوضیف، علی میں ابوضیف، ابوضیف، ابوضیف، ابام محمد اور امام زفر حمم اللّٰد کا ہے۔ اور اسی پر احماف کا فتوی ہے۔ ان حضرات کو اعلی القرابة کہا جاتا ہے(۱)

#### ជជជជជ

<sup>(</sup>۱) تر کمین دراشت ، قاضی محمد زامد کوسینی ، مکتبه زامدید ، کلی متجدا نک شهر ۱۳۰۱ ۱۳۰۱ بعلیر بسیر و کذاشریفیه شرح سراجید ، سیوشریف ملی جرجانی ، مکتبه نظانیه بیثا در ص ۱۰۰

فضل دوم:

# ذوى الإرحام كى اقسام

جب یہ بات واضح ہوگئ کہا حماف کے نز دیک ذوی ایار حامیں ہجی تعصیب کی طرح اقرب فا اقرب کے قاعدے کے مطابق تقسیم وراشت جاری ہوگی تو اب یہاں اس ترتیب کو مد نظرر کھ کر ذوالا رہام کے قرب وبعد کے امتیار سے اقسام کا تذکر و کیا جار ہا ہے۔ چن نچھاس والے سے ذوی الارہ م کی چارشمیں بنتی تیں۔

# (1) فروع الميت

یہ ذوی الارحام کی کہلی تنم ہے اس میں میت کے فروع شام میں یعنی : نمبر 1۔ بیئیوں کی اورا دمشلا نوا سے نواسیاں سنمبر 2۔اور پو تیوں کی اولا د اس کی مندرجہ ذیل تین حالتیں بنتی ہیں :

میت انن بت انن بت انت بت بت بت (سعیدو) ا حالت تمبرا: اً برمتعد د جول مردرجه من برابرنین، بکه قریب د بعید بول تواقرب دراشته کا زیدده مستق ب بنسبت ابعد کمثال خذا می سعیده برشا کروست او فی ہے۔ چنا نچ سعید دوارث اورشا کرد محروم ہوگی۔

### حالت نمبر۴:

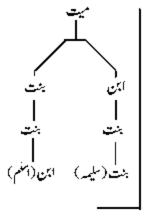

اً گردرجه میں سب برابر میں تو و و شخص زیادہ اولی ہے جو میت کے وارث کی اولا و ہو پنسبت اس شخص کے جو کہ میت کے ذوک الارحام کی اولا و ہو۔ شائے سلیمہ (بنت بنت الابن ) اولی ہے بنسبت اسلم (ابن بنت البنت) کے مدر جے میں اگر چہدو توں برابر میں مگر سیمہ ، پوتی ریعنی وارث) کی میٹی ہے اور اسلم ، نوابی (یعنی ذوی

الارحام) كامينا بالبذاسليمه وراثت ليكى، جبكه اسلم محروم بوجائے گا۔

### حالت نمبرس:

اً گر درجہ میں ذوی الارحام سب برابر ہیں گران میں سے کوئی بھی میت کے کسی وارث کی اولا دنبیں بلکہ سارے ذوی الارحام ہی کی اولاد ہیں تو اس صورت میں امام صاحب اورصاحبین کے درمیان اختلاف یا یا جاتا ہے۔

ایک قول بیہ ہے کدان کے فروق رووس کا انتہار کیاجائے گا۔ یعنی کے اندیکر مشل حسط
الانشیب کے اعتبار سے تمام روس پروراشت برابر تقسیم ہوگ گر ابو یوسف اور حسن بن
زیاد کے نزد کیک مطلقا ( یعنی اصول و کورة وانوشة میں فروع کے موافق ہوں یا مخالف)
جبکہ امام محر اُ کے نزد کیک موافقت کی صورت میں ابدان الفروع ( کما قالا بہ) اور عدم
موافقت کی صورت میں اعتبار اصول الفروع کا ہوگا۔ یاتی اس میں مزید تفصیل ہے
ضرورت کے پیش نظر مطولات کی طرف رجوع فرمالیس ۔

### (٢) اصول الميت:

ید ذوی الارحام کی دوسری قتم ہےاس میں میت کے اصول شامل میں ان سے مراد اجداد وجدات فاسد ہ (لینی نانا ہاپ کا نانا ورنانیاں) میں (۱) ان کی 5 صورتیں ہیں: حالت نمبرا:

اگردوسری قتم کے ذوی الارحام ایک سے زیادہ ہول لیکن بعض رشتے میں قریب اور بعض دور کے ہوں تو اقر ب دارث ہوگا اور ابعد محروم ہوگا خواہ سب مال کے رشتہ کے ہوں یاباپ کے بیسے میت کی والدہ کا باپ (نانا) اور میت کی نانی کا باپ: تو یہاں نانا قرب ہے لہٰذا ہیوارث جبکہ نانی کا باپ ایک درجہ دوری کی وجہ ہے محروم۔ حالت نمبر ۲:

اس میں بھی ذوی الارحام کی تعدازیادہ ہوں ،گرسب رشتہ میں ہرا ہر ہوں۔البتہ بعض کا رشتہ میت سے وارث کے واسط سے ہواور بعض کاغیر وارث ( ذوی الارحام ) کے واسط سے ،تو اس میں وورائے میں : پہلی رائے میہ ہے کہ ذوی الارحام بواسطہ وارث کوتر جیح دی جائے گی اور دوسر مے جموم ہوں گے اس کوسراجی میں اولی قر اردیا گیا

<sup>(</sup>۱) جدفاسدہ دفتر راصل بعید ہے جس کا میت سے دشتہ جوڑنے میں مؤنث کاوا مطرآ جائے۔ جسے میت کی ماں کا باب (تانا) میت کی مال کا نا نااور دا داو قیر ہ

**جدہ فاسمہ ہو**وہ موَنث اصل بعید ہے جس کامیت ہے دشتہ جوڑنے میں جد فاسد کا واسط آجائے جیسا کرمیت کے نانا کی ماں ، نانا کی ماں کی ماں (طرازی جس:۴۳۸)

ہے۔دومری رائے یہ ہے کہ ذوی الارحام جس واسطے ہے بھی رشتہ دار ہے ہوں سب استحقاق ورائت میں برابر میں اوراس کوشائی نے راج قرار دیا ہے(۱) جیسا کہ نانا اور نانی کا باپ، پہلے قول کے مطابق نانا وارث ہوگا اور نانی کا باپ محروم (۲) جبکہ دوسری رائے کے مطابق نانا اور نانی کا باپ دونوں وارث میں۔

### حالت نمبرس:

ذوی الارحام متعدد ہوں اور درجہ میں بھی برابر ہوں مگرسب کا رشتہ ایک ہی نوعیت کا ہولیعتی یا تو سب کا رشتہ بواسطہ وارث یا بغیر وارث ہوتو ان کے درمیان کے اندی منن حظ الانشین کے حساب سے باعتبار رؤوں ترک تقسیم کیا جائے گا۔

### حالت نمبره:

تیسری صورت ہو گرکسی بطن میں صفت ذکورت وانوشت میں اختلاف ہوتو پہلے ترکہ اولین اختلاف ہوتو پہلے ترکہ اولین اختلافی بیل سے ترکہ اولین اختلافی بیل اور ترکہ کومؤنث کا دوگن طے گار جیسا کہ میت کے دادے کی دادی کا باب اور میت کے دادی کی نانی کا باب رترکہ پہلے طان دوم (جو کہ دادالوردادی بیس) میں تقسیم ہوگا دادا کودوادردادی وا یک حصہ لے گا ، پھروہی یانچو یا بطن میں زندہ وارثوں کو لے گا۔

<sup>(</sup>۱) ففي الاول قبل يقدم المدلى بوارث كما في الصنف الاول فابوام الام اولي من ابي ابي الام لادلاء الاول بالحدة الصحيحة مو الثاني بالحدالفاسد، وقبل هما سواء وهو الاصح كما في الاحتيار وسكب الانهر وغيرهما : (دالمحتار، ج: ١٠ مص: ٥٣٩) (٢) كيوتك ثانا كارشتره الدوك كواسط بي اوروه والتالغروش بين سي ب

### حالت نمبره:

صورت تیسری ہوگر ذکورت وانوثت کا اختلاف پہلیطن میں واقع ہوتو اس صورت میں تر کہاولاً پہلیطن میں نے لمذ کر مثل حظ الانٹیین کے حساب سے تقسیم ہوگا کچرانہی کے درم کو دبی حصہ ملے گاجوانہوں نے طن اول میں یا عتبار ذکورت وانوثت کیا ہو۔ •

دُوى الارحام كى كبل فتم كے تقيم تركه من صاحبين كا اختلاف تمايبال فتم ثاني مِن بالا نفاق تقيم تركه اختلاف بطون كے انتہار ہے ہوگا۔ علامہ شامی تحرير فرماتے ہيں: وقد اعتبر ابو يوسف هذا استلاف البطون وان ليم يعتبره في الصنف الاول (١)

# (٣) فروع اصول الميت

تیسری قشم کے ذری الارحام وہ میں جومیت کے اصول (والدین) کے فروع (اولاد البنات اور بنات الاولاد) ہوجن کی تفعیل مندرجہ ذیل ہے: حقید میں :

ا.....عَقِيقَى،علاتى لوراخيانى ببنول كى اولا د ( مُذكرومؤنث )

٣.....٣ خفيقى،علاتى اوراخيافى بھائيوں كنوا ہے اور نواسياں ينج تك \_

تیسری قشم کے ذوی الا رحام شل صنف الاول کے بین تا ہم اس کی جارحالتیں ہیں۔ حالت نمبرا:

اگرذوی الارحام متعدو بول اورورجه مین برابرنهین میکه قریب و بعید بول تو اقر ب

<sup>(</sup>۱)شرى من: ۱۰ الس: ۵۵۰

کومیراث ملے گی اورابعد محروم ہو جائے گا۔ جیسے بھانجا ہوتو بھانج کالڑ کامحروم ہوگا۔ حالت نمبر۴:

اگرصورت فذکورہ بالا ہوگرا یک ہے کہ سب کا درجہ برابر ہود دسرا ہے کہ ان میں سے بعض عصبات کی اولا دہوا در بعض ذوی الارحام کی رقو اس صورت میں اولا دالعصبہ میراث لیس گی اور اولاد ذوی الارحام محروم ہو گی۔ جیسے بھینیج کی بیٹی اور بھانچی کا بیٹا تو ساری میراث بھینیج کی بیٹی کو ملے گی اور بھانچی کا بیٹا محروم۔

### حالت نمبر۳:

اً كرصورت مْدكوره بالا موتكرسب اخيا في بهن كي اولا ديا اولا دوراولا ومورتو:

ا۔ امام ابو بوسف ؒ کے نزد کی نے اف کے مثل حظ الانٹیین کے مطابق ترکہ صرف فروع برتشیم ہوگا۔

۳ چونکہ اخیافی بین بھائی کا حصہ برابر ہوتا ہے لبندا مام محمد کے نز دیک اولا حصہ ان کے اصول پر برابر تقسیم ہوگا پھر وہی حصہ فروع کو ملے گا۔ مثلاً اخیا فی بھائی کی پوتی اور اخیافی بہن کا نواسا۔ امام ابو بوسف ؒ کے نز دیک بھائی کی پوتی کو ایک اور بہن کے نوا سے کو دولیس گے اور امام محمد ؒ کے نز دیک اخیافی بہن بھائی برابر کے حقد ار ہونے کی وجہ سے دونوں وارثوں کو برابر حصہ ملے گا۔

# حالت نمبريه:

صورت ندکوره بالا مولیعنی ذوی الارحام متعدداوردر بے بیں سب برابر ہوں، گرسب غیرعصیہ کی اولا ہویا سب عصبہ کی اولا دہویا بعض عصبہ اوربعض ذوی الفروش کی اولا دہو ۔ تو امام ابو یوسف ؓ اقو کی کا اعتبار کرتے ہوئے اضعف کوتحروم قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ حقیق بہن بھائی کی اولا دکو ، علاتی اور اخیافی بہن بھائی کی اولا دیراور علاقی بہن بھائی کی اولا دکواخیافی بہن بھائی کی اولا دیر ترجیح دیتے ہوئے مرجوح کوتحروم قرار دیتے ہیں۔ اور اس کے برتکس امام محمد مشماول کی طرح صفت ذکورت وانو ثبت اور تعدوفروع کی صورت میں فروع کی تعداد صول میں کمحوظ درکھ کر پہلے ترکہ اصول برتقہ ہم کرتے ہیں۔ فاکدہ:

صورت بالاش رجيج الم محدٌ ك قول كوب وعند محمد وهو الظاهر من قول ابسى حسيفة : بقسم المال على الاصول اى الاعوة والا عوات مع اعتبار عدد الفروع والسعهات في الاصول الاجمد: المام ابوطيفه المام محمل عدد الفروع والسعهات في الاصول (١) ترجمه: المام ابوطيفه المام محمل ظاهر دوايت بدب كداصول مين عدداور جهات كااعتبار كرت بوئ مال كواصول يعن بهن بها يول يتقيم كما جائد.

# (۴) فروع اصول بعید

چوتھی قتم کے ذوی الارحام میت کے اصول بعیدہ کے فروع قریبداور بعیدہ ہیں، چنانچہ مصنف سرائی نے صنف رائع کو دوحصول میں تقسیم کیا ہے جیسا کہ:

- (1) میت اوراس کے والدین کی چھو پھی ، خالہ، مامول اخیافی چھا۔
- (٢) ان كى اولاد ..... آخرتك بينانجيدونون كى تفصيل الك الك ملاحظه مو:

<sup>(</sup>۱) شامی رچ:۱۰ ایس: ۵۵۰

اسلام كا قانون وراثت ...... ﴿143 ﴾

نمبر(۱) کی تفصیل

# ان کی حار حالتیں بنتی میں:

حالت نمبر ؟: اگر ذوى الارحام متعدد مول مگرا تحاد جبت كے ساتھ ساتھ ان كا درجة قرابت برابر موادران ميں مذكر ومؤنث دونوں موجود مول تو نساند كر حظ الانئيين كے حساب سے ان ميں تركة تقسيم كيا جائے گار مثانی اخيائى چچا اور پھو پھى دونوں يا حقيق مامول و حقيقى خالد يا علاقى مامول وعلاقى خالد چنانچدان ميں چچا، مامول كو دو حصے جبكد بچو پھى اور خالد وايك ايك حصد ملے گا۔ چوتھی حالت: اگر حالت ندکور کی طرح ذوی الارحام متعدد ہوں گرجہات قرابت مختلف ہوں یعنی بعض ماں اور بعض باپ کی جانب ہے ہوں تو قوت قرابت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ چنا نچے حقیقی اور علائی کا لحاظ کے بغیرتر کہ اصول کے اعتبار سے تقییم کیا جائے گا یعنی ہوگا۔ چنا نچے حقیقی اور علائی کا لحاظ کے بغیرتر کہ اصول کے اعتبار سے تقییم کیا جائے گا یعنی باپ کے رشتہ واروں کو ایک حصہ ملے گا۔ اس کے بعد ملنے والا حصہ باپ یا مال کے رشتہ داروں میں (حالت نمبرای کی طرح) قوت قرابت کے اعتبار سے تقییم کیا جائے گا یعنی حقیقی کو علائی اور علائی کو اخیا فی طرح) قوت قرابت کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا یعنی حقیقی کو علائی اور علائی کو اخیا فی برترجیح دی جائے گی ہمثالی ایک طرف حقیقی اور برترجیح دی جائے گی ہمثالی ایک طرف حقیقی اور علائی خود بھیاں دوسری طرف حقیقی اور علائی خالائی خالائی خالائی خالے کی حصہ ملے گا۔ پھر حقیقی بجو بھی کی وجہ سے علائی خالائی حالے کی وجہ سے علائی خالے کی وجہ سے علائی کی وجہ سے علائی خالے کی وجہ سے علائی کا ورجہ سے علائی کی وجہ سے علائی کی وجہ سے علائی خالے کی وجہ سے علائی کی وجہ سے علائی کی وجہ سے علائی خالے کی وجہ سے علائی کی وجہ سے علائی خالے کی وہ کے علائی خالے کی وہم ہو جائے کی وہ

# نمبر(۲) کی تفصیل:

اس میں، مَدَ ور دہالا ذوی الارحام کی اولا اوران کی اولا دشامل میں ان کی بھی جار حالتیں میں :

حالت نمبرا: اگرمیت کی چوتھی قتم کے ذوی الارحام کی اولا دمتعدو ہو گر قرابتِ رثیتہ کے لحاظ سے ان ہیں قریب و بعید دونوں موجود ہوں ۔ تو جانب اب دام کا فرق کئے بغیر ان کے درمیان الاقرب فالاقرب کی بنیاد پر تقسیم وراثت جاری ہوگی۔ چنانچہ مثلاً پھوپھی کے لڑکے کے مقابلے ہیں ماموں کی لڑکی کالڑکا محروم ہوجائے گا۔

حالت نمبرا: اگرصور فد کورد ہو گر جہت قرابت ایک ہولیتیٰ باپ کی جانب ہے ہول بامال کی جانب سے رشتہ قرابت ہوتو اس صورت میں فد کروم کونٹ کی تفریق کئے بغیران میں سے اقویٰ کورجے دے کرادنی کوبالا جماع مروم کرد نے جا کیں گے یعیٰ حقیقی سے علاقی اور اخیافی سے علاقی ، علاقی سے اخیافی اولاد محروم جوجائے گی۔ مثلاً حقیقی ، علاقی اور اخیافی چھوپھوں کی اولاد میں تقسیم کی جائے گی،اور باتی سب محروم ہوجا کیں گے۔اس طرح مال کی جانب حقیقی ،علاقی ااوراخیافی خالاؤں میں حقیقی عملاقی ااوراخیافی خالاؤں میں حقیقی کے مقابلے میں دیگر محروم ہوجا کیں گے۔

### حالت نمبرس:

اگر اولا د ذوی الارحام بعمورت مذکورہ ہول اور سب کا درجہ جبت قرابت وقوت قرابت میں بھی اتفاو ہو، مگر ان میں بعض ذوی الارحام کی اور بعض عصب ہ کی اولاو ہوں تو ایسی صورت میں ذوی الارحام کی اولا دمخرہ ہوجائے گئی۔اور ترک ان ذوی الارحام کو سلے گئی جو عصبات کی اولا دمیں ہے ہول۔ مثلاً حقیقی یا علاقی چھا کی بینی کے مقابلے میں حقیق یا علاقی چھا کی بینی کے مقابلے میں حقیق یا علاقی چھا کی بینی کے مقابلے میں حقیق یا علاقی چھو پھی کا بینا محروم ہوجائے گا۔ کیونکہ وہ عصبہ کی اولاد ہے۔ اور اگر قوت قرابت کو ہوگی مثلاً اولاد العصبات میارے بی العلات میں اور ذوی الارحام اعیانی (حقیقی) ہیں تو اس صورت میں ذوی الارحام کی اولام موجائے گئی۔ صورت میں ذوی الارحام کی اولام موجائے گئی۔ صورت میں ذوی الارحام کی اولام موجائے گئی کی حاصل ہے۔

#### حاكت نمبريهن

اگر حالت ندکور کی طرح ذوی الارحام کی اولا دمتعدد اور درجه قرابت میش برابر ہول مگر جہات قرابت مختلف ہول یعنی بعض مال اور بعض ہاپ کی جانب ہے ہول تو توت قرابت اور عصبات کا اختبار نبیس ہوگا ( یعنی اس میں حقیقی اور علاقی و نجیرہ اور عصبات کی اولاد ہونے کا فرق نبیس ہوگا مشاخطیقی مجبوبی اور اخیافی خالہ یا حقیقی خالہ اور اخیافی کیا ولاد ہونے کا فرق نبیس ہوگا مشاخطیقی مجبوبی اور اخیافی خالہ یا حقیقی خالہ اور اخیافی میچوبی ) بلکہ توت قرابت کا لی ظا کے بغیر ترکہ اصول کے اختبار ہے تشیم کیا جائے گا یعنی باپ کے رشتہ داروں کی اولاد کے کھاتے میں دو حصاور ماں کے رشتہ داروں کی اولاد کو ایک حصہ ملے گا۔ پھر آگے ہر قریق کے وارث آئر متعدد ہوں تو باپ کے رشتہ دالوں میں توت قرابت کی دورے کی دورے ترقیق کے دور اس کے رشتہ دالوں میں میں مرف قوت قرابت کی دورے ترقیق دی جائے گی کے دکھا نہ میں کو میں ہوئے گی کے دکھا دالوں میں میں میں خوات کی کے درشتہ ماں کے دشتہ والوں میں صرف قوت قرابت کی دورے ترقیق دی جائے گی کے دکھا دان میں عصیفیس شیا۔

آگے آراصول ہے رہتے متعدد ہوں تو مثل پہلی تتم کے بیبال بھی پھرتشیم کے مطریقہ کارمیں امام محمد اورامام ابو یوسف رقبہ بھا اللہ کا اختیا ف ہے، ابو یوسف جہات فروع کا اعتبار کر کے ترک ابدان فروع پرتشیم کرتے ہیں۔ اورامام محمد ( فوی الارحام کی تشم اول کی طرق) اصول میں جہات وفروع کا اعتبار کرکے پہلے ترکیطن اول، جہال اختیا ف تیا ہے، میں تشیم کرتے ہیں۔ پھرشل توصیات کے پیچم میت کے والدین بخویت کے والدین کی توریعیوں اور ماموں اور خالاؤں پھر والدین کے والدین کے بچویتھیوں اور ماموں اور ماموں اور ماموں اور کا کی کولا دی طرف نتا تھی ہوگا۔

# باب بینجم ( طنتی مشکل جمل به فقو و مرتد اوراجتا تی اموات کائتم )

فصل اوّل: خنشی مشکل فصل دوم: حمل کامیان فصل سوئم: مفقود از گم شده فصل چیادم: مرتد کے مسائل فصل چیادم: اجتماعی اموات کا محکم

### فصل اوْل:

## خنثى مشكل

انسانوں میں بعض لوگ ایسے پیدا ہوجاتے ہیں جو کہنہ خالص مرو ہواور نہ خالص عورت، بلکہ ہوتا اس طرح ہے کہ ظاہری طور پر وہ مردوعورت دونوں کے اعضا مخصوصہ رکھتا ہے، یابعض لڑے عادات واطوار اور چلنے پھرنے میں لڑ کیول جس کی بنا برلوگ انہیں محنف یا ججڑے کہتے ہیں شرقی نقطہ نظر جصوصاً میراث کے معاملے، میں کسی کا صرف ای صورت میں بیدا ہونا کافی نہیں بلکہ مرد یاعورت ہے اس کا تھم الگ ہونے کے لئے اس کا ''خنتی مشکل'' ہونا ضروری ہے ۔ اس کی تفصیل ہدے کہ ایسے بیجے کو بلوغ ہے پہلے دیکھا جائے گا کہ بیٹاب س محضو، ہے کرتا ہے،اگر مرد کے محضوء مخصوصہ ہے کرتا ہے تو اس برمر د کا تھلم ورنے عورت کا تھلم لگے گا۔اور اگر دونو ل راستول سے پیشاب کرتا ہے تو سبقت کے لئے اعتبار ہوگا ،اگر اس میں بھی برابر ہے تو اس کے بعد بلوخ تک اسے خنثی مشکل قرار دیا جائے گا۔ بلوغ کے بعد دیکھا جائے گا کہ عورت کی طرح جیماتی پر ابھار آتے ہیں یانہیں پھر پیپٹا ب وغیرہ کے علاوہ عورت یا مرد کی دیگر علامات مثلاً چیرے پر ڈاڑھی،احتلام،جیض وغیرہ کااعتبارہوگا چینانچہ انہی صفات کے ظہور کی وجہ سے اس قشم ( یعنی مر دیاعورت ) کا تھم متوجہ ہو جائے گا۔علامات مر د کے غلیہ کی صورت میں مرد کا اورعلا مات عورت کے غلبہ کی صورت میں عورت کا تعلم کیگے گا۔ورند تمام صفات کے برابر ہونے کی صورت میں اے بھی ختلی مشکل قرار دیا جائے گا۔خلاصہ

یہ کداول دیکھا جائے گا کداس کے اندر کس نوعیت کی علامات نمایاں ہیں مرد کی یا عورت کی؟ چنا نچیا گرعلامات ذکورت یا انوشت میں ہے کوئی واضح طور پرساسنے آجائے تو وہی تھم اس کوئل جائے گا۔ اور اگر دونوں تئم کی علامات برابر کی طرح ظاہر ہوگئی جس کی وجہ سے کسی ایک جانب تھم لگا نامشکل ہوجائے تو ایس صورت حال سے دو حیار شخص کوفقہی اصطلاح ہیں ' ختینی مشکل' کہا جاتا ہے۔

### خنٹی مشکل کی میراث:

خنٹی مشکل کی میراث میں ائر کرام کے درمیان اختلاف پایا جا تاہے۔ امام ابو صنیفہ کے نز دیک اس کا حصہ اقل تصبیبین ہے۔ مراواس سے بیہ ہے کے لڑکی یالا کے کوجس صورت میں حصہ کم مل رہا ہوتو اے وہی دیا جائے گا دجہاس کی پیرہے زیادہ حصہ مشکوک ے جبکہ کم حصہ بھینی ہے۔ مثلاً ایک شخص نوت ہوا جس کے ورثاء میں ایک اڑ کا ایک لڑگی اورا یک خنثی مشکل رہ گئے تو اس صورت میں اگر خنثیٰ کولڑ کا فرض کیا جائے تو اس کو 2/5 ملے گااورا گراڑ کی فرض کی جائے تو 1/4 ( یعنی 2/8 ) ملے گااب ظاہر ہے کہ موٹر الذکر حصہ بنسبت ماقبل کے تم ہے لہٰ ذا ہی صورت میں ختی مشکل کو لڑکی کا حصہ دیاجائے گا۔ اس کے برنکس اگرور ثا میں زوج ، مال ،اخت لام اورا کیک ختفی لاپ رہ گئے۔ یباں اگرختنی کواشت لاب فرض کیا جائے تواسے زوج ،ماں اور اشت لام کے ساتھ وارث بن كرنسف ملے گا۔جو كەزىدە ہاس صورت سے كەاگرخنشى صورت بالامين اخ لاب فرض کیا جائے تو رہ عصبہ بن جائے گااور مصبہ کی صورت میں زوج کونسف ، مال کوسدس ،ا خت لام کوسدس ملنے کے بعداس کے لئے بطورعصیہ سدس یا تی رہ جائے گا وریہ سدی کم ہے پہلی صورت ہے ،للبندایبال خنٹی کوڑ کے کا حصد دیاجائے گا۔ امام شعبی کی امسلک :

یہ کبار تابعین میں سے ہیں ان کے نزدیکے ختفی مشکل کونصف نصیعین ملے گا۔
تفصیل اس کی ہے ہے کہ ختفی کولڑ کا فرض کر کے اس کا آ دھا بھرا سے لڑکی فرض کر کے اس
کا آ دھا ملے گا تا کہ کسی ہتم کا مناز عدنہ ہور کیونکدا گراسے لڑکے بننے میں فائدہ زیادہ ہے
تو دیگر ور ٹاء اسے عورت قرار دے دیں گے ،ای طرح اس کے برعکس ، تو اس ہتم
جھڑے کو ختم کرنے کے لئے دونوں کا نصف دے دیا۔ یہی رائے صحابہ کرائم میں
حضرت عبداللّذ بن عباس کی ہے۔

تخ یج میں صاحبین کا اختلاف:

آ مح مسلك امام معني تحتيم كارمين صاحبين كااختلاف بإياجا تا ہے۔

امام ابو بوسف کے نزدیک اڑے کا حصر ایک اور لڑک کا حصر نصف (ساعت اول لذکر مشل حظ الانٹیوں) چنانچھنٹی کا حصر بن جائے گا بون راڑ کے مصے کا نصف (جو کدوار باع یعنی جار میں ہے دو بنتے ہیں) اور (چر) لڑک کے حصے ( یعنی نصف ) کا نصف (جو کدر لع بنتا ہے ، ان) دونوں کو طاکر ختلی کا کل حصر ۱۳۸۳ ہوگیا۔ یا دوسر اطریقہ یہ کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کے حصے بالتر تیب دو اور ایک ہیں لہذا نذکر کا نصف ( یعنی ایک اور مؤنث کا خصر ڈیڑھی تا گیا۔

### انتیج مسئله:

لائے کے ہیں۔ لائے کے ہیں۔ ختفی کے ہیں۔ کل مجموعہ اقسان گیا۔ چنانچہ انسان کو کا 199 لائی کا 2/9 گار ترک : معدارو ہے ہیں تو مندرجہ فریل فارموے میں جھے ڈال کر ہر فرد کا حصہ نگالا جائے۔

## کل تر کدیش بروارث کا حصدا مصد × کل تر که

ا مام محکو کا طریقه مید ہے کہ اُ را یک لڑ کا ایک لڑ کی اورا یک خنٹی وارث میں تواسے الگ اللّٰہ مَدَّرُ ومُوَ مَثْ قُر اردے کر دومسئلے بنا دے جا کمیں ۔ پھران سیج میں دونوں کا نصف کے کران کا مجموعہ و بی خنٹی کا حصہ نکل آئے گا۔

مثلاً ایک نزگا ، ایک از کی اور ایک خنتی کی صورت میں اے اڑکا فرض کرتے ہیں تو کل حصے پانچ بن مگھ۔ وولز کے کے ، ایک لزگی کا اور دو بحثیت لڑکے خنٹی کے ۔ اب بات میہ ہے کہ گفتگی کولڑ کے کی طرح ووجعے مل مگھے جن کا ضد نسا 'الیک' بن جائے گا جو کے صورت با ایمن 'مخس'' کہلاتا ہے۔

ودسری د فعدات لڑئی فرض کیا جائے گا جس کے روسے لڑکے و دوہ لڑئی کوالیک اور خنٹی کو بحیثیت لڑئی ایک حصد مل جائے گا جو کے کل مسکے کا رجع ہے۔ پھر اس کا نصف سرکے خلفی کا حصد' مثمن' بن جائے گا۔اب دونول تھیج کے حصول ( یعنی نمس اور ثمن ) میں چونکہ تباین ہے ابغدا ایک دوسرے میں شرب دے کر 40 آگیا چنانچہ اب گویا کہ

ورثاء کے حصص کو پارٹج میں ضرب دیا جائے ۔ نواس اعتبار سے مندرجہ ذیل اعداد وشار ماخآتے ہیں:

الركة العرب 18+10 = 18 ليني 18/40 = **0.45** يا % 45 % الركة العرب 18/40 إلى 18 % 45 % الركة المركة ا

لاکی کا حصہ: 4+5 = 9 لیمن 9/40 = **0.225** يا % 22.5

خَنْتُى كا حصد : 8+5 = 13 ليني 13/40 = **0.325** يا % 32.5

12 12 12 12 12

فصل دوم:

### لحمل كابيان

یبال حمل کے بارے میں احکام میراث کا تذکر و کیا جارہا ہے۔ ایک فخص فوت ہوا
جس کا دیگر ورق و کے علاوہ وارث کی حیثیت ہے ایک حمل مجھ ہے ۔ حمل میت کا بھی ہو
سکتا ہے جبکہ کسی اور کا بھی ہوسکتا ہے۔ میت کے حمل کا مطاب ہے ہے کہ موت کے وقت
اس کی بیوی حامد ہوسی اور کے حمل ہے مراویہ ہے کہ کسی فیر کا حمل موقکر میت کا وارث
بن سکتا ہومشاً ویت کی والدہ اگر حمل ہے ہاور میت کے ورث بہن بھائی ہی ہنے ہوں
تو ظاہر کہ والدہ کا حمل اس کا بھائی ہوگا یہ بہن ۔ اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیس مل علق ہیں ایس علی ہوتا ہے۔ کا حالیہ کا جسے اور علیہ بھی ایس مار حظہ ہوا:

### حمل کے حصہ موقو فہ کی مقدار:

بہتر ہیں ہے کہ قریب الو اوت کی صورت میں تقسیم ترکہ وضح حمل تک و وُترکرو و جائے تا کہ بغیر کی پر بیٹانی کے اس کے مطابق فیصلہ ہو سکے اور قریب وبعید کا دار مدار عرف پر رکھا جا سکتا ہے کہ بختے مہینوں کا حمل قریب الوادوت میں شار کیا جا سکتا ہے۔ اگر وضع حمل ابھی قریب نہیں ہے اور تقسیم ترکہ کی ضرورت پڑ جائے تو اب حمل ک کھاتے میں کتے جصے باتی رکھنا جا ہے ؟ عام طور پر ایک ہی بچہ بیدا ہوتا ہے البترا ایک ہی شارکر کے ایک جسے بھی اس کے لئے رکھا جا سکتا ہے۔ گر حضرات فقتها ، کرام نے اس کی تعمین میں اختلاف کیا ہے ، چنا نچہ امام الوطنیفہ کے نزویک جو داور امام محمد کے خود کیک بردایت ایک میں تعمین جبکہ دوسر کی دوایت کے دوسے دولا کول والز کول کا حصد دوک

لیا جائے۔اور بیقول حضرت حسن اور ایک روایت کے مطابق امام ابولیسٹ کا بھی ہے۔ ۔جبکہ ابو پوسف ؒ ہے بروایت حفص ایک لڑ کے اور ایک لڑکی کے جھے کی تو قیف منقول ہےادراس پرفتویٰ ہے۔(۱) نیز بقول الی یوسف ؒاس کے لئے ضامن کیا جائے۔

حمل اوراستحقاق وراثت:

جب حصد موقوفه كأتظم اوراس كي مقدار معلوم جوني تواب يبال توريث اورعدم توریث کے مسائل ذکر کئے جا کیں گے کہ حمل کس صورت میں وراثت کا مستحق ہے اور سم صورت میں وراثت ہے محروم رکھا جائے گا۔اس کی تین صورتیں بنتی ہیں:

(۱) ۔ اگر حمل میت کا ہمویعنی شو ہر کی و فات کے وقت بیوی حامد ہو ۔ توحمل مند رجہ ذیل شرا لط کے ساتھ وارث اور موروث دونوں بن سکنا ہے۔

i - بچے کی پیدائش ہے پہلے ہوی نے عدت ختم ہونے کا قرار نہ کیا ہو۔ ii۔ بچیدا کشریدے حمل یعنی دوسال کے اندر پیدا ہوا ہو۔

اورا گر مذکورہ بالاشرا لط کے بغیر بچید کی پیدائش داقع ہوئی ، بعنی بجد کی پیدائش ہے پہلے ہی عورت نے اختیام عدت کا اقرار کرلیایا بچها کثر مدت حمل کے بعد پیدا ہوا تو اس کا واضح مطلب بیہ ہوا کہمورث کے وفات کے وفت حمل اس کی بیوی کے پیپٹے میں موجودنہیں تھا۔ چنانچہا می صورت میں دوران حمل بچہ ندوارث ہے گااور ندمورث ۔

(۲) اورا گرحمل میت کانبیس کسی غیر کا ہوجس کی وجہ سے بیمیت کا دارث بن سکتا تھا

<sup>(1)</sup> i درالخيّار، للعلما مـ التحسّلةيّ ج: • اجس: ۵۵۸، وعليه الفتوي لانه الغالب ١٢ ii السروري بشيخ سران الدين إلىجاونديٌ ص:۵۲ وعليه الفنوي ۲۲

تو اس کی شرط ہے ہے کہ وا اوت اقبل مدے شمل میں واقع ہوئی ہو۔ وضاحت اس کی ہے ہے کہ میت کی وفات کے دوران کسی فیر سے سل کے وجود کا پیشن اس صورت میں ممکن ہے جہا ہمیت کی وفات کے بعد وضح شمل اٹل مدت میں ( بیٹی چھ ماہ کے اندر ) واقع ہو کئے ہمیت کی وفات کے بعد چھ ہو ہ سے پہلے والا دت سے معلوم ہوا کہ استقر ارشمل کی وفات سے پہلے ہو چکا تھ اور اس دوران شمل بیٹ میں موجود تی اور فیم کے شمل کی صورت میں اگر والا دت اقبل مدت کے بعد واقع ہوئی تؤخمین ہے کہ میشل وفات میت کے بعد وجود میں آیا ہوا ورضا ہر ہے کہ استحقاق ورائت کے لئے یہ است شرطاول ہے کہ وارث و دئوگ بن می ہود میں تی ہوا ورضا ہر ہے کہ استحقاق ورائت کے دوران جی سے ہوں۔

(۳) تیسری صورت و یا دت ہے متعلق ہے کیونکہ و راشت ممل میں ایک شرط ہیہ ہے کہ کیے زند و پیدا ہو۔ چنا نچرا کسر جصد نگلنے کے ابعد فوت ہوا تو اے زند و قرار دے کر سخق و راشت ہمی مجھ جائے گا اور مورث بھی ، اور اگر ہیچے کے بدن کا کم حصد نگل کر اس کی و فات ہوئی ، بوتو اسے مرد و قرار دے کر وراشت ہے محروم کر دیا جائے گا اور اسی صورت میں بید ورث بھی قرار نہیں یائے گا۔

جہم کے''اکٹر اوراقل''خروج کی پہچان ہیہ ہے کہ واد دت کے دوران اگر بچے سیدھا ( یعنی سر پہلے ) 'کل رہا ہوتو پورا سید نگلتے ہے اس کے اکثر حصے کی والادت قرار دی جائے گئے ۔اورا گر بچے کی پیدائش اٹن یعنی پاؤں کی جانب سے بیور بی بیوتو ،ف تک کے نگلنے سے بچے کا' اکٹر خروج'''امان جائے گا۔

### تقیم میراث:

تقتیم میراث کاطریقہ کاریہ ہے کہمل کوئر کی اوراژ کا دونوں فرض کر کے دوقعیج بنادی جائیں ۔اب موجود ہورہ کو دونوں میں ہے کم ترین حصد دے کرزائد کومحفوظ کرلیا جائے ۔تاکہ ولادت کے بعد بچے کے مذکر ومؤنٹ کی بنیاد پر حصوں میں تبدیلی تسان ہو۔ ذکل میں ایک مثال ملاحظہ ہو:

مثال: اللم فوت ہواجس کے در نا ،ایک حاملہ بیوی ،ایک بینی اور والدین جیں۔

#### تصحيح اول المرب المراح المرب المراح المرب المرب المرب المرب المرب المرب ال

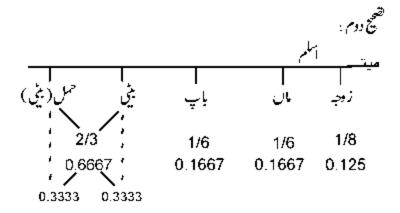

''مجموعہ تصنعی'' ہے معلوم ہوا کہ یہ''مسئد ما اند'' ہے چنا نچیا ہوں کی صورت میں ورہ ، کے صف مندر دند و مل بنیں گے۔

#### **تصمیح نوم** عاقد: (ز)

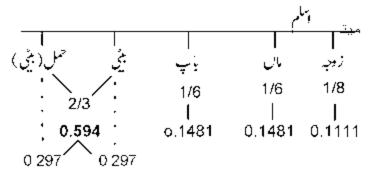

اب تقسیم میراث کا طریقهٔ کاریه ہوگا کہ: ونول تنبیح میں ہے جس وارث کا حصہ جس تنبیح میں کم ہوو ہی دیا جائے اور جوزیا دو ہوو ہی محفوظ رکھا جائے۔اس کے برکلس حمل کے لئے دونول میں ہے جوزیاد وہمووی رکھا جائے۔

جب حمل پیدا ہوتوا گرمنتحق ہو سارے موقوف حصوں کا تو بہتر ہے، یعنی بغیر ک حساب کما ہے سارا ' وقوف حصہ نکے ودے دیا جائے گا۔ ادرا گروہ مستحق ہوج خش کا ، تو اتناہی لیگا اور بالل کووری ، کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ مثلاً مذکورہ بالامثال میں

<sup>(</sup>۱) "مند عائد" يعنى عول معلوم كرت كے لئے كل تصفى كوجع كئے جوتے ہيں اگران كا جُموم" 1 "نے زياد و ہواتو پيد مند" عائد الكمائے كالديد كار دوبال مند يش زوجه والدين ، يتي اور كس (اليك بني ) كے عند و ترتيب جمع كرتے ہے جموميا 1 "سے زياد وآگيا و يجھنے: 1.125 = 0.6667 + 0.1667 + 0.1667 + 0.125

زوجہ، ماں اور باپ کو تھیج اول میں ہالتر تیب 0.125، 0.1667 اور 0.1667 ہیں۔ جبکہ تھیجی دوم میں ہالتر تیب 0.1481،0.1111 اور 0.1481 ہیں۔ چونکہ تھیجے دوم کے حصاول سے کم ہیں لبندا میں دئے جا کمیں گے اور انہی ورڈ و کا بالتر تیب 0.0139، 0.0186 اور 0,0186 مصروک لئے گئے۔

اب آر پیلا کا پیدا ہواتو ہے موقوف حصے زوجہ اور والدین کو واپس کر لئے جائیں گے کیوکہ از کے کو مورت میں تھیجے اول میں یہی ان کو ملا تھا۔ اور جولز کی کو ملا تھا وہ اور باتی سمارا ملا کرلز کی اور لڑ کے (حمل) کے درمیان فساند کے مفل حفظ الانٹیین کے مطابق عصبہ کے طور پر تقتیم کیا جائے گا۔ یہاں مذکور و بالامثال میں ایک لڑ کی کے بجائے متعدد ہول یاحمل ہے ایک ہے ذیارہ پیدا ہوں تو زوجہ ، مال اور باپ کے حصول کا طریقہ وہی ہوگا جو ذکر کیا جاچ کا البتہ بھایا میں تعدد رووس کے مطابق میں بھایتوں کے درمیان ایک نسبت دو کے حساب ہے تقسیم کیا جائے گا۔

اورا گرحمل سے ایک یا زیادہ لاکیاں پیدا ہوگئیں تو زوجدادر والدین کے موقوف جھے انہیں نہیں اوٹا دے جا کیں گے کیونکہ انہیں جو کم تر حصد ملا ہے وہ بمطابق تھی دوم کے، لاکی ہی کی صورت میں سارا موقوف حصد لا کیوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا ، کیونکہ تھی دوم میں پہلے سے ہی حمل کومؤ مث فرض کر کے ملٹین انہیں دیا گیا تھا۔ اب بھی موقوف حصص اور دیگر سارا ملا کرششین سے گالبنداان بہنول کے درمیان برابر تقسیم کیا جائے گا۔

اورا گر بچیمردہ بیداہوا تو زوجہ اور والدین کوتواہے موتوف جھے دے جا کیں گے

اور بقایا میں سے تھیج اول اور دوم ہے بہت کر بیٹی کے لئے کل کا نصف پورا کیا جائے گا اوراس سے جو باقی بیچے گاو وعصبہ کے طور پر والد کودے دیا جائے گا۔

#### \*\*\*

فصل سوم:

مفقود *اسمً*م شده کامسکه

ایک محض حالت حیات بیل گھر سے نکل کرلایت ہوجاتا ہے جس کی زندگی اور موت کاسی متم کا علم نہ ہوا لیے محض کی وراثت کے بارے بیل شرعیت اسلامی کا فیصلہ بیہ ہے کہ یہ محض اپنے مال کے حساب سے زندہ اور دوسروں کے مال کے اعتبار سے مردہ قرارو یا جائے گا۔ یعنی اس کا مال اس کے ورثاء میں تقسیم نہیں ہوگا اور نہ بیکسی مرحوم کا وارث ہوگا۔

یہ کب تک ہوگا کہ اس کے بعد اے میت قرار دیا جائے گا؟ اس میں فقہاء طفیہ کا اختلاف ہے۔ حسن بن زیادٌ کا قول ہیدائش ہے ۱۳ سال ، امام محدٌ کے نزدیک ۱۱۰ سال ، ابو یوسف ؒ کے نزدیک ۱۰۵ سال اور بعض فقہاء کرام کے نزویک ہیدت ۹۰ سال ہے اور سراجی کے بقول بھی مفتی ہے۔ بعض فقہاء کا قول ہیہے کہ یہ دورانیہ قاضی کے اجتباد پرموقوف ہے۔ چنانچہ جب قائنی آفتیش تفضیح کے بعد قرائن ہے اس کی موت کا فیصلۂ کردے تواس کانٹر کدور ٹا میں تقسیم کیاجائے گا۔

#### فائده:

بیمتقد مین کے اقوال میں عصر حاضر میں اس حوالے سے دار العلوم دیو بند کے استاذ الحدیث مولانامفتی سعیداحمہ یالن پوری صاحب کی رائے ملاحظ فرمائیں :

" احقر سعید احد بان بوری عفا الله عند عرض کرتا ہے کہ بیلے ایک جگہ کے لوًّ ون کا حال دوسری جُلہ کے اوگول کا حال معلومتیں ہوتا تھا بیگر اب ذرائع مواصلات ( ڈاک ، تار بھلفوان ماخبار ، ریڈ بود غیرہ ) عام موسّے ہیں ۔ اور اب نوے برس تک مال محفوظ رکھنے میں مال کے خردو ہر و موجائے کا قو ی اندیشہ ہے۔ نیز اس قدرطویل انتظار اس کی بیوی کے لئے بھی اخت صبر آزیا مرحلہ ہے۔ چنانچہ متا خرین احناف نے اس کی بیوی کے نکات ٹائی کے سلسدیں امام مالک کے قول پر فتوی ویا ہے کہ جس تاری کے شوہرالا پید ہوا ہے ماس تاریخ سے جار سال جار ماہ دس روز کے بعد قائشی یہ جماعت مسلمین کے فیصلہ کے بعدعورت عدت وفات گزار کردوسرا نکاخ کرسکتی ہے۔ پُس مفقود کے مال کے سلسدہ میں مجمی اس آخری قول برفتوی وینا ع ہے ۔ تدہی حتی میں بھی یہ روازت موجود ہے ادر یمی امام شافعی کا بھی۔ مذہب ہے( نشریفید ) پس جب اسلامی ملک میں قائقی اورغیراسلامی ملک میں جماعت مسلمین احیجی طرح تحقیق انفشیش کے بعدا نی صوابہ یہ ہے مفقو و کی موت کا فیصلہ کر دیں تو اس کا مال بوقت فیصلہ موجود ور ٹا ، میں تقتیم

اسلام كا قانون وراخت ...... ﴿ 161 ﴾

كردياجائة كار"(1)

جب تک مفقو دمفقو دی ہے قواس کی تقییم وراثت کا طریقہ بالکل ای طرح ہے جس طرح کے بچھلے صفحات میں حمل کی توریث میں گزر جکا ۔ یہاں بھی دوقعی بنائے جس طرح کے بچھلے صفحات میں حمل کی توریث میں گزر جکا ۔ یہاں بھی دوقعی بنائے جا کمیں ایک دفعہ منقو د کوزندہ و دسری باراہے مروہ فرض کرے مسئلہ کی تھیے گی جائے گی۔ مثالا ایک عورت فوت ہوئی جس کے ورثا ، اس کا شوہر ، دو بہنیں اور ایک مفقو د بھائی ہیں جنانچہ بھائی کو ایک دفعہ زندہ فرض کر کے موجودہ ورثا ، کے جصے معقوم کئے جا کمیں گے دوسری دفعہ اسے مروہ فرض کر کے موجودہ ورثا ، کے جصے معقوم کئے جا کمیں گے دوسری دفعہ اسے مروہ فرض کر کے موجودہ ورثا ، کے جصے نکال دیئے جا کمیں گے ۔ آگے دونوں کے ساتھ و بھی ایک جو کہل کے باب میں گزر چکا ہے۔ اس کا حصہ جو کہی نگل آگے گا ای کوموقوف رکھا جائے گا اور جب کسی ایک طرف فیصلہ ہو جائے تو اس کے مطابق اس کے حصے کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔

#### \$ \$ \$ \$ \$ \$

<sup>(</sup>۱) طرازی شرع سراجی ہفتی معیداحمہ یالن بوری ہس ۴۸۹۳

فصل چبارم:

## مرتد کے سیائل

مرتدے تین احوال ممکن ہیں:

اول یہ کہاں کا حاستہ اسلام میں کما یہ ہوا، ل مسلمان ورٹاء کے درمیان بالا تفاق تقسیم کیاجائے گا۔

ووسرا میہ کے جو مال حالت ارتداد میں حاصل کیا ہوگر دارالحرب میں جانے ہے ۔ پہلے کا ہوتو اس کے بارے میں اختلاف ہے اہم ابوصنیفہ کے قول کے مطابق حالت ارتداد کا کمایا ہوا مال ہیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ صاحبین کے نز دیک سارا مال ورث مسلمین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، امام شاقعی کے نز دیک دونوں تنم کا مال ہیت المال میں جمع کردیا جائے گا۔ البت مرتد دی میراث کا معامد میہ ہے کہ اس کا سارا مال اس کے مسلمان وری الین گے۔

اور تیسری صورت میہ ہے کے مرتد وارالحرب میں جا کر پناو گزین ہوجائے تو اس کے بعد کمایا ہوا مال ہالا تھا ق ''مال فُنُ'' قرار دیا جائے گا۔اورا گرمرتد کا کوئی رشتہ دار فوت ہوجائے تواس کے ترکہ ہے مرتد کو فُن دراشت نبیس مے گی۔

### اجتماعي اموات

(حادثات میں کئی رشتہ داروں کا اکھٹاوفات یا جانا)

مجھی بھی حادثاتی طور پر ایبا ہوجاتا ہے کہ متعدد رشتہ دار جو آپس میں ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں سمانے میں ایکئے جال بحق ہوجاتے ہیں جن میں کسی کی موت کی تقدیم وتا خیر کا پہنے ہیں تگا ہو، مثنا پانی میں ڈوب جانا، آگ میں مانے میں اگر جانا یا کسی کی موت کی تقدیم وتا خیر کا پہنے ہوا ہے ہم دھا کے میں اڑجانا یا کسی بھی حادثے میں زندگی کی بازی بارنا راس متم کے اموات کا تھم بنا بر فد ہب مختار ہیہ ہے کہ اموات میں میں زندگی کی بازی بارنا راس متم کے اموات کا تھم بنا بر فد ہب مختار ہیہ ہے کہ اموات میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کا وارث یا مورث نہیں تھم رے گا بلکہ ان اموات کے زندہ ورثا ، کا حساب لگایا جائے گا۔ مثنا ایک حادث میں باپ بیٹا انقمہ اجل بن گئے اور کی ہشم کی تقدیم وتا خیر کا انداز ولگانا مشکل ہو( ا) تو باپ بیٹے کے ایک دوسرے کے علاوہ دیگر زندہ ورثا ویس ان کا الگ الگ ترکتھیم کیا جائے گا۔ یعنی باپ کے ورثا ویس بیٹے کا اور

(تمت بفضله وكرمه سيحانه وتعالي)

<sup>(</sup>۱) چنانچداگر ایک معے کے لئے بھی کسی کی موت کی نقد یم وتاخیر کا پید جل گیا تو متأخر حقدم کا وارٹ قراریائے گا۔

### ضميمه

#### ل (حاشيه ص:88 كا)

سیمثال نمبر 8 سراتی کی مثال ہے جسے ۳۳ پراس حوالے سے نقل کی گئی ہے کہ اس میں بعض عدووں کے بعض ہے تو افق کی نسبت ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک عدد کے وفق کو دوسرے کے کل میں دیا جائے بھر حاصل ضرب کو تیسر ہے عدو کے وفق میں بشرط یہ کہ حاصل ضرب اور تیسرے عدو میں نسویت تو افق ہو،ور ندھ اصل ضرب کو تیسرے کے کل میں ضرب ویا جائے گا ای طرحہ پھر اس کے حاصل ضرب کو جو تھے عدد کے وفق میں اگر ان کے ورمیان تو افتی ہے درنہ یہاں بھی چو تھے کے کل میں ضرب و بنا ہوگا۔ ای کو سرا بی میں: والنسالیث: یہ وافق ہے حض الاعداد بعضاً فالحکم فیھا ان یضرب و فق احدالاعداد فی جمعیع ملانانی ،النہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کی تشریح سرا جی کے انداز میں ملاحظہ ہو:

سروجات ۱۸ینات ۵ادادیال ۲<u>یج</u>

چونکہ یہال شن المث اور سدس اسلطے ہوئے ہیں ، لبذااصل مسئلہ ٢٣ سے بن جائے گا۔ اصل مسئلے میں سے زوجات کو ۳ جسے ، بنات کو ۱۷، جدات کو ۴ اور پچاؤں کو بقایا لعنی ایک ۔

### ابنسبتون كوملاحظه كرين:

| مهم كومحفوظ كبيا | تو عدورؤول        | جاين         | ۳ سهام | ۴ زوجات    |
|------------------|-------------------|--------------|--------|------------|
| ٩ كومحفوظ كبيا   | توعد دردوس کے دفق | توافت بالعصف | ااسيام | ۱۸ بنات    |
| ۵ا کو محفوظ کیا  | توكل عدورؤوس      | تاين         | تهسبام | ۵ادادیاں   |
| ٦ كومحفوظ كيا    | تو کل عدورووس     | تباين        | احصہ   | <u>3</u> 1 |

یوان بھارے پوئن مخفوظ اعداد ہائٹر آئیب : ۴۰، ۹۰، ۱۵، اور ۴ (کل پارعدو) آگئے۔

(۱)......اب محفوظ کرد واعداد کے درمیان نسبت دیکھیں تو جھ اور ۱۳ میں تو افق بالصف ہے بنداڈ کیک کے وفق مثلا ہم کے وفق یعنی ۲ کود وسرے یعنی ۱۱ میں ضرب دے کر حاصل ضرب ۱۳ آگی (اگر ہم ۲ کے ضف وفق ۲۰۰۷ میں ضرب دیتے تو پھر بھی حاصل ضرب ۱۱ آن) اب ہمارے یاس تین عددرہ گئے (حاصل ضرب ۱۱ م۱۵ اور ۱۹)

(۲) ......دوسراسٹ بیدکدان تیوال کے درمیان تناسب دیکھا جائے گا تو دیکھا کے مصل ضرب ۱۲ اور ۹ کے درمیان نسبت تو افق باللہ ہے۔ ابذا اب ایک کے لئے کو دوسرے کے لئے کو دوسرے کی مصل کے کل میں ضرب دینا تو میں ضرب دیا تو کا کلٹ لینی ۲۶ کو دوسرے لینی ۹ میں ضرب دیا تو صل ضرب ۱۳۳ گیا۔ اب ہمارے بیاس دو اعداد ۳۳ اور ۱۵ اردگار دیئے۔

(۳).....تیسر سنپ سے سیکداس حاصل ضرب اور بقایا عدد کے درمیان نسبت و کیف ہوگا ، تو و یکن کہ حاصل ضرب ۳۳ اور ہائے درمیان بھی نسبت تو افق بالنگ ہے ہیڈا ایک کے ثلث مثال حاصل ضرب ۳۳ کے ثلث ۱۱ کوندا میں شرب دیا تو حاصل شرب (۱۲ ا ۱۹۰۳) ۱۸۰ آیا۔ اب اس کواصل مسئلہ ۲۳۰ میں ضرب دیا جائے گا تو حاصل ہی رہے ہی سر ۱۸۰ کا ۱۸۰ کا ۱۸۰ کا ۲۳ میں شرب دیا جائے گا تو حاصل ہی رہے ہی سر ۱۸۰ کے درمیان گا تی میں شرب دیا جائے گا تو حاصل ہی رہے ہی سر ۱۸۰ کی درمیان کی تھی ہیں گئی۔

تھی کا مطلب میہ ہے کہ کل تر کہ ُواتنے تھے کرنا ہوگا پھر ہیں بیں جتنے تھے کئی وارث کے بنیں گئے تر کہ بیں اپنے بی و ئے جابی گے۔تھی کے بعد طریقہ میہ ہوگا کہ مفروب لیعنی ۱۸۰ کو ورثا مائے ہر مروپ کے اسل مسئلہ سے حاسل شدہ سبام میں نفر ہا دیا جائے گا جو حاصل غرب ہوگا و بی ای گروپ کے درثہ ، کا حصہ ہوگا۔

ا ب تنجیج مذکور میں زوجات کواصل <del>مسئلے میں ۳ جھے ملے تھے آن</del>ییں۔ ۱۸۰ میں شرب دیا تو

زوجات کا حصد ۱۵۴۰ گیا، بنات کے اصل سبام بعنی ۱۱ کو ۱۸ میں ضرب دیا تو عاصل ضرب ۲۸۸۰ آگیا، جدات کے اصل خصص ۶۸ کو ۱۸۰ میں ضرب دیا تو ۲۰۰ آگیا اور پیچاؤں کا حصر اصل مئلہ میں اتحا تو عاصل ضرب ۱۸۰ آگیا۔

خلاصديد بوا: كشيخ ٢٣٢٠ سي بوكني اورورناء كي سيام مندرجية بل آكية :

|              |           |           | ميت    |
|--------------|-----------|-----------|--------|
|              |           |           |        |
| <u> 3</u> 16 | 15 واديال | 18 ينميان | 4زوجات |
| 180          | 720       | 2880      | 540    |
| 4320         | 4320      | 4320      | 4320   |

### تقتيم تركد:

اس کے بعد تر کر توقعیم کیاجا تا ہے۔ چنانچیسراتی وغیرہ کے روے مندرجہ ذیل تفصیل ہے: (۱)....اگر تر کہ اور تھنچ کے درمیان نسبت تا بن ہوتو قاعدہ بیہے:

(٢)...ا تُروونوں كورميان توافق كى نسبت بوتو قاعده بياہے:

اسلام كا قانون ورانت ...... ﴿167 ﴾

#### **ئال** :

سراجی میں بیمسئلی (۱۹۵ پرید کورہاور مثال میں ہالڑ کیاں ، والدین اور تر کدے وینار ذکر کیا ہے

اب آپ ندکورہ بالامثال نمبر 8 کی تھی جوکہ 4320 پر مشتمل ہے اور ترکہ جوہم نے ذکر کیا ہے آسانی کے خاطر مکمل عدد 160,000 ہے۔ اب ترکہ اور تھی کے درمیان نسبت معلوم کرنا بنسبت کو معلوم کرنا کہ تالمباچوڑا کام ہے آسر مراجی کا طریق اختیار جار ہا ہو، بھر تیا بن اور وفق کی صور توں بیں الگ الگ قواعد کا جاری کرنے کے بعد ہر فریق یا بھر کی وارث کا حصہ نگل آئے گا۔ جسے آپ خود کر کے بعد بیں پڑتال کر سکتے ہیں یہ تنظیم ترکہ کی فدکورہ بالا تفصیل مراجی کی عبارت بیس ہیں۔ یہ

#### موازنه :

ای مثال کوہم نے چندسطروں میں حل کی ہے بھراس کے تقسیم ترکہ کا فارمولہ ہاراہر صورت میں ایک ہی ہی کے جس کے صورت میں ایک ہی ہی جس کے دوست میں ایک ہی جس کے دوست میں ہرفرد کا حصد نکل آتا ہے۔ ہمارے ہاں مصرف بیا کہ تقسیم ترکہ میں نسبت

معلوم کرنے کی تفرورت ٹیٹ بلکہ جس مسئلے کی تخ اپنے وغیر وہیں کی تشم کی نسبت معلوم کرئے۔ قطعا ضرورت ٹیٹ ۔

### وکپسپ:

جب مراتی کے روہے بہت مراحل کے بعد حاصل بوٹ والے امداد گوتشیم کیا گیا تو وہ ی جواب آیا جو ہم نے ہا اکل شروع سے لئے کر '' خراتک صرف '' وسطے صفحے میں ویش کیا ہے لیککو لینڈ کے کراہمی و کیجئے:

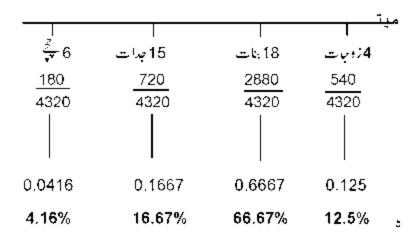

کھکولیئر سے سب کو 100 میں نغرب دیا قرفیصدی مصیبھی وہی نکل آئے جوائی سے پہلے عارے ایک مختصر طریقے کے منتج میں آئے میں۔

### مراجع ومصادر

- (1) القرم ن الكريم
- (۲) البيهقى ،اسنن الكبرى تغييقى ،اني بكراحمد بن الحسين بن عى البيهق (م: ۴۵۸ هـ) دارالكتب العلميه ، بيروت \_ لبنان \_الطبعة: الثالثة ۴۳۳ هـ
  - (۳) سراجی بسجادندی،سراج الدین محمد بن عبدالرشید، تاج کل تمپنی پیثاور
    - (۴) شریفیه شرح مراجیه سیدشریف ملی جرجانی مکتبه حقانیه پیثاور
  - (۵) تشهيل الفرائض جمد بن صالح تثيمين ء دارالطبية رياض ،الطبعة الاولى م ١٩٠٠ هـ
  - (۱) ستماب سلخیص فی علم المیر اث،عبدالله بن ابراتیم الخیری الفرمنی (م:۲ ۲۲هه) مکتبة العلوم وافکم،مدینه منوره
  - (۷) اعلام النبلاء و حکام میراث النساء الی الصرفحد بن عبدالله ، بَشَر ، الخصص للطباعة والنشر ، بمن \_الطبعة الاولی ۴۳۵ ه
- ( ٨ ) اين حق هؤ لاءالنساء من الارث؟ للشيخ إلى اسعد مكتبة قحد ،الرياض طبع دوم ١٣٣١ هـ
- (9) حاشیه روانمختار علی ورانمختار، لا تن عابدین الشامی ، دا رابعهٔ لم الریاض به عووی عربیه،
  - (۱۰) طرازی شرح سراجی مفتی سعید پاننوری استاذ الحدیث دیوبند،
  - (۱۱) درس سراجی مفتی محمد پوسف تا ولی ،استاذ دارالعلوم دیو بند، مکتبه قاسمیدلا بور
    - (۱۲) آئین وراثت ، قاضی محمد زابد گحسینی ، مکتبه زابدیه ، تکی مسجدا نک شهر،
      - (١٣) كتاب القرائض بمولانا كل رحيم صوالي

اسلام كا قانون وراشت

รัสรัสรัสรัสรัสรัส

\$484

4